و اکثر عباد سند برلوی

مخرها زار

إداره اوب وتنقيد ولامور

واكرعبا دست برملوي

المحروان المحروان المحروان المحروان المحروان المحرون ا

إدارة ادب وتنقير المور

تصنیف: سیجرا کے ساید دار مصنیف: بروفیسرڈ اکٹر عبادت بربلوی ناشر: فرحان عبادت ڈیٹی ڈائر بحیر ادارہ ادب و تنقید لاہور سرورق: سیدانور حبین شاہ نفیس زم لاہور مطبع: ندیم یونس پرنٹر زلا ہور کتابت: سید محمد ابراہیم خوش نونس لاہور کتابت: مدنی بک بائینڈ بگ ہاؤس لاہور جلدسازی: مدنی بک بائینڈ بگ ہاؤس لاہور اہتمام طباعت: سید محمد ابراہیم لاہور اہتمام طباعت: سید محمد ابراہیم لاہور تعاون: اکا دی ادبیات پاکشان -اسلام آباد قیمت: ۔ درے روید

قائداعظم محمد علی جناح کی یاد میں

عبادت بربلوي

## فهرست

يش لفظ ٧

ا- قائداعظم فحمدی جناح ۹ ۲- بابائے اُردوڈ اکٹر مولوی عبدالحق ۹۹ ۳- جناب رفیع احمد فردوائی ۳۹

۷- پروفیسر پیشسعود شن رضوی ادیب ۵۵ ۵- مولانا محرکتین ۷۵ ۷- بروفیسر پیراحتشام شین ۱۹

ب المرجمين الس-ات رحمان ااا

گذشته چندسال سے اِسعبدگی ایم تهذیبی اوراد بی شخصیات پر چوکام میں کررہا ہوں ہشجرمائے سایہ دار" اس سلسلے کی ایم شوی کتاب ہے۔ اِس سے قبل اس عظیم دور کی ایم شخصیات کے سات مجموعے (۱) رہ نور دانِ شوق (۲) آوار گانِ عشق (۳) جلوہ ہاتے صدر نگ (۲) یاران دیر سنہ (۵) بلاکشانِ محبت (۲) غزالانِ رعنا اور (۵) آبوانِ صحرا

شائع ہو چے ہیں۔

سيدا غاحس عابدي، بروفيسر بدنورالحسن، مرزا منان الديبك، يرونيس مرندا فحمود بيك، دُّاكْتُرْخُورْث بداحمُّد فارق ، سيدانعام الحق، يروفيسرسرس فليس، بروفيسردالف رسل، بروفيسرمارا استيانيس، بروفيسرسوخاجيف، يروفيسرد اكثر محربا قر، د اكثرمانا احسان الهي، د اكثرتا نير، مولانا حامر على خال، برو فيسرخواجمن طورسين، داكر سيدنا ظرسن داكر عبيدالة خال، داكر عبيدالة خال، سيدانورسين شاه نفيس الحسيني، بروفيسرد اكرطار ق سومر، داكر شوكت بولو، حکیم حافظ جلیل احمد وغیرہ کی شخصیات کے خاکے ہیں۔ تضجر بائے ساید داراس سلسلے کا مطوال مجموعہ ہے جس فی مذاعظم معلی جناح، با بائے اُردوڈ اکٹر مولوی عبدالحق ، جناب رفیع احمد قدوائی بروسیر ستدمسعودس رضوى ادب ، مولانا محمدسين ، بروفيسر بداختشام حسين اور ڈاکٹرجس ایس- اسے رہمان کی السی عظیم شخصیات کے خاکے ہیں جو ميرے رہبرورسنماا ورأسناد تھے ،جن كى شفقت اور محبت ،جھ يرب اندازه منفی ،اورس سے میں نے زندگی میں بہت کھ حاصل کیا ہے۔ يه خاكياس اعننبارسے دلجسب اورمفيد بين كدان سے نه صرف إن عظیم انسانوں کی جنتی جاگتی تصویریں سامنے آتی ہیں بلکہ نبیبویں صدی سے اس عظیم دور سے معاشرتی ، ننہذیبی ، تعلیمی علمی اورا دبی ماحول کا نقشہ بھی اُبھرکر آنجمول كےسلمنے آجا تا ہے۔ اورسي إن خاكور كو تخرير وتسديدا ورطباعت واشاعت كا بنيادي عادر مى بربلوي -199125670

## قائراعظم محمر على جناح

یہ ان دلوں کی بات ہے جب سلم لیگ کی گری اپنے شباب پر مقی اور قائد اعظم کے تدہر نے اس جماعت کو برعظیم ہند و باکستان کے سلمالوں کی واصد نمائندہ جماعت اور اس کی تخریک کو مسلمالوں کی مسلم تخریک بنادیا متعالمہ مسلمالوں کی مسلم تخریک بنادیا متعالمہ میں اور جماعت ، کسی اور نظر سے اور کسی اور لیڈر کی بات سننے قائد اعظم کے کسی اور جماعت ، کسی اور نظر سے اور کسی اور لیڈر کی بات سننے کے لئے تیار منہیں متھے ۔ بس اس زمانے میں طالب علم تھا مسلمالوں کی سیاست مختلف وگ میں گرما گرم بختیں ہوئی تغیب مختلف لوگ مختلف خیالات و نظریات بیش کرتے تھے ۔ ختلف مسائل پر بے لاگ تبصرہ مختلف خیالات و نظریات بیش کرتے تھے ۔ ختلف مسائل پر بے لاگ تبصرہ موتا تھا ۔ نیکن ایک بات پر سب متنفق تھے ، وہ بات یہ تھی کہ مسلمالوں کو جس طرح قائد ایک بلیٹ فادم پر جمع کیا ہے ، اور حس طرح وہ انگریزاور مہند دسیاست گری کو خواد کر رہے ہیں ، اس میں وہ ایک منظر د حیثیت رکھتے ہیں ۔ اور اس میں ان کا کوئی ثانی منیں ۔ بہم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے بھی واس زمانے میں ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک منظوں سے ایک وی واس کے میں ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک منظری ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک منظری ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک منظری ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک منظری کی ایک کوئی تا کوئی تا کوئی ایک کوئی ایک ایم سیاسی مرکز تھا ۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی تا کوئی تا کی کوئی ایک کوئی ایک کوئی تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کوئی تا کی کوئی ایک کوئی تا کوئی

رہنمالکھنواتے، جلوس نکلتے، جلسے ہوتے۔ ایمن الدولہ بارک کے جلسوں سے اندازہ ہوجا آتھا کہ سیاسی جماعت کی کتنی طاقت ہے اور کون سالیڈر کتنامقبول ہے۔ یہاں تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا تھا۔ اور سلم لیگ کے جلسے تو نہایت اہتمام سے ہوتے تھے۔

قائداعظم اس زمانے میں کئی بار کھنئوتشریف لائے۔اب مجھے یا و سنیں کہاس زمانے میں میں نے ان کی تقریر سنی یا نہیں۔البتہ یہ مجھے بات یا دہے کہ بہ ۱۹ رمیں غالباً مسلم لیگ کے لا ہور سیشن سے قبل وہ نکھئوتشریف لائے تھے، اور سلم لیگ کی طرف سے ایک بہت بڑا جلوس نکالاگیا تھا ، جوگول در واز سے شروع ہوکر وکٹور باسٹریٹ اور نا دان محل روڈ سے ہوتا ہوا امین الدولہ بارک مین تم ہوا ہونا، اور و ہاں فا مُداعظم نے تقریر فرمائی تھی۔ یہ تقریر انگریزی بارک مین تم ہوا ہونا، اور و ہاں فا مُداعظم نے اس تقریر کوشو فی سے سنا تھا، اور میں تعرب کے حال ہوگئے تھے۔ نعرہ تجیرالٹدا کمر، اور قا مُداعظم زندہ باد کے فلک شکاف نعروں نے فضا میں ایک لرزش سی بیدا قا مُداعظم زندہ باد کے فلک شکاف نعروں نے فضا میں ایک لرزش سی بیدا کرد ی تھی۔اس جلسے میں قرار دا د لا ہور کی باتیں ہوئی تھیں، اور فیام پاکستان بر بہت کچھ کہا گیا تھا۔ قا مُداعظم نے اس کی اہمیت واضح کی تھی۔

مجھے اچھی طرح یادہے کہ قائدا عظم سفیدرگ کے سوٹ میں ملبوس تھے۔
ان کے چبر سے بررعب دجلال کی کیفیت تھی اوران کی آ واز میں گرج دارا نداز
اورایک برشکوہ آثار چڑھاؤ تھا جو بڑے سے بڑے بارلیمذبیرین کو بھی ذرا
مشکل ہی سے نصیب ہو تا ہے۔اس نقر برمیں قائدا عظم نے ہندوشان
کے مسلمانوں کی تاریخی اور تہذی اہمیت کو واضح کر کے اس وقت کے سیاک
حالات برروشنی ڈ الی تھی اور سلم لیگ کی گر کیے گی ہمیت اور قیام پاکستان
کی ضرورت پر نہایت خیال افروز باتیں کی تھیں۔ہم سب ان کی اس تقریر
سے بہت متاثر ہوئے تھے،اوران کی شخصیت کے نہایت گر سے نقوش

ہم لوگوں برشبت ہوئے تھے۔

کی وجہ سے چار بانچ دن کی جھٹی کردی گئی تھی ناکھا اب علم اور اساتذہ کنونشن کے انتظامات کے لئے پورا وقت دیے سکیس۔

اس کنونشن میں مجھے سلم لیگ کے بڑے دہنماؤں کو نہایت فریب سے دیجھے کاموقع ملا جو بدری خلیق الزمان ، شیر نبگال مولوی ففنل فضل الحق جسبین شہید مہر وردی بجناب سعداللہ دائسام ، لواب بہادریا دخنگ ، سرفر و زخان لون ، خان عبدالقیوم خان ، ڈاکٹر ضیار الدین احمد ، فاضی عیلے ، سردار عبدالرب نشتر ، سردار اور نگ زیب خان اور سب سے بڑھ عیلے ، سردار عبدالرب نشتر ، سردار اور نگ زیب خان اور سب سے دیکھا کہ فائد کا مربی سینس اور مجھے ان کی خدمت میں ماضر ہونے کی سعا دت بھی نصیب ہوئی ۔ عرب کالج کے استاد ہونے کی حیثیت سے ، اور ھے کنونش کے انظام میں شرکب ہونے کی وجہ سے ، ہم لوگوں کو خاصی مراعات حاصل کے انظام میں شرکب ہونے کی وجہ سے ، ہم لوگوں کو خاصی مراعات حاصل کے انظام میں شرکب ہونے کی وجہ سے ، ہم لوگوں کو خاصی مراعات حاصل میں شرکت کے لئے کچھ نہمان بھی میر سے پاس لیکھنو اور دو سرے شہروں سے میں شرکت کے لئے کچھ نہمان بھی میر سے پاس لیکھنو اور دو سرے شہروں سے میں شرکت کے ۔ ان کے ساتھ میں نے کنونشن کے تمام اجلا سوں میں پوری طرح شرکت کی۔

فا مُداعظم نے اس کنونشن کی صدارت فرمائی تھی۔ ان کی شخصیت کی عظمت،
ان کی ایک ایک بات سے ظاہر ہوتی تھی۔ تقریریں توامنوں نے اس کنونشن
کے کئی اجلاسول میں کیں اوران تقریروں کا وہی مخصوص انداز تفاجس سے
قا مُداعظم کی شخصیت عبارت سمجھی جاتی تھی۔ مدلل اور واضح طور پر زور دار
انداز میں بے باکی کے ساتھ بات کہنے کی بنیادی خصوصیات ان کے کنوشن
کے خطبات اور تقریروں میں بھی نمایاں تھیں ییکن جس طرح صدر کی جینیت
سے وہ ان جلسوں کو چلاتے تھے، میں نے اتنے دعب دار انداز میں ، اس
قدر باقاعد گی کے ساتھ کسی اور لیڈ دکو اس طرح جلسوں کو چلاتے ہوئے

نهيس ديكھا۔

ایسے طبوں میں اکثریہ ہوتا ہے کہ جب قرار دا دیں بیش کی جاتی ہیں تو مختلف تقریروں کی وجہ سے تھوڑا ساانتشار ہیدا ہوجا تا ہے۔ مجھے اجھی طرح یا دہے کہ ایسے مواقع برقائداعظم اپنے مخصوص انداز میں دولفظ منہ سے نکالتے تھے۔

"וֹנבניווֹנבני"

اورسارے مجمع برایک البی خاموشی جھاجاتی تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں۔

وبررہ ہیں ہے دوالفاظ آج بھی میرسے ذہن میں گو بختے ہیں اور قائداعظم کی زبان یہ دوالفاظ آج بھی میرسے ذہن میں گو بختے ہیں اور قائداعظم کی زبان سے وہ جس طرح نکلتے ہتھے ، ہیں امنیس کبھی بھی فراموش نہیں کرسکتا ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اُن سے ان الفاظ نے حاضرین برجا مدسا کردیا ہے اور وہ ساکت وصامت ہوگئے ہیں۔

ا براسوں میں نفرکت کر کے ،اور کام کرکر کے نصک گیا تھا،اور تھکن سے جور ابول میں نفرکت کر کے ،اور کام کرکر کے نصک گیا تھا،اور تھکن سے جور ہوکرا نبی کر اپنے کمر ہے میں جا کر سوگیا تھا۔ بارہ بجے رات سے قرریب میری آنکھ کھلی۔ ایک صاحب سی قرار داد بر دھوال دھا رتھر سرکر رہے تھے اور کہہ رہے مقے کہ ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ ہماری تلواریں میان میں نیس رہیں گی۔ ہماری تلواریں میان میں نیس رہیں گی۔ سروں برحمکیس گی اور حیک بیز وہلاکو کی یا دیں تا زہ ہو جا میک گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں یہ جذباتی سی تقریرس کرسوتے سے اسھے بیٹھا تھا ، اور یہ سوج رہا تھا کہ واقعی کوئی فیا مت آنے والی ہے۔ اور واقعی خون کے دریا ہنے والے بس کہ اس کے فوراً بعد فائداعظم نے ابنی اختیا بی تقریر شروع کی جس میں سال طرح کے جذباتی انداز برنا بدیدگی کا اظہار کیا اور اس بات کی وضاحت

کہ ہوش دخرد کا دامن کسی حال میں بھی نہیں جھوڑ نا جا ہیئے۔ خون بہا نے ، نباہ دیر باد کرنے ،کسی کوسفح نہتی سے مٹا دینے اور جیگیز و ہلاکو کی یا د تا زہ کر دینے سے بھی کچھ حاصل منیں ہوتا۔ ہر کام مشد کے دل سے سوح بھے کرکر نا یہا ہی خوضہ طہر کام کے لئے ضروری ہے۔ یہ نظم و ضبط لقین محکم سے بیدا ہو نا ہے۔ عزم وارا دہ النسان کے بہنرین رفیق ہیں اور د نبا کے تمام اہم کا زائے ناریخ ہیں ای کے ہانفوں انجام پائے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں ،اسلام کے اصولوں برایمان رکھتے ہیں ،اورا مینیں کومشعل راہ بنا کر آگے بڑ صابمارا اصولوں برایمان رکھتے ہیں ،اورا مینیں کومشعل راہ بنا کر آگے بڑ صناہمارا نصب انعین ہے۔ ہر سلمان اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرتا نصب انعین ہے۔ ہر مسلمان ایجھا انسان بھی ہوتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرتا مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم کریں گے جس میں انسانی قدروں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ہر شخص کو وہاں آزادی ہوگا۔ وہاں جمہوری نظام ہوگا۔ عوام کی حکومت ہوگا ، اور انسا نیت کا بول بالا ہوگا۔

اور فا مداعظم کی بہ تفتر بیرس کرمیری ببریشانی دور ہوگئی تھی، اور مجھے ایک ایسی طمانیت کا احساس ہوا تھاجس کو الفاظیس بیان منہیں کیا جا سکتا۔
اس موقع برانیگلوعرب کالج کے طلبار کی طرف سے قائداعظم کے اعزاز بیس عشائیہ بھی دیا گیا تھا۔ بیس میں مدعو تھا، اور بابائے اُر دومولوی عبدالحق صاحب کے قریب بیٹھا تھا۔ فائد اعظم مولوی صاحب سے با تیس کر رہے تھے۔دوران گفتگوائنہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ اُنہوں نے اپنی ہیلی اُر دو تقریب کہ شمی سرعز بزالحق اُن کے ساتھ تھے۔ اُن کا اصرار تھا اُر دو تقریب میں کی تھی سرعز بزالحق اُن کے ساتھ تھے۔ اُن کا اصرار تھا کہ فائد اُنہوں نے اپنی تقریب کی کہ فائد اُنہوں نے اپنی تقریب کی اُر دو تیا گئے والے جس کو حاضرین نے بندگیا لئین فائد اعظم نے فرما یا کہ اُن کی اُر دو تا بھے والے جس کو حاضرین نے بندگیا لئین فائد اعظم نے فرما یا کہ اُن کی اُر دو تا بھے والے کی اُر دو ہے۔ ابھی اس میں وہ بات سنیں ہے جو ہو نی چاہئے۔

اس كنونشن كے سلسلے كى آخرى تقريب ايك كل سندمشاعرہ تھاجس کو قا مُلاعظم اور قا مُرملت سے ایما برنز تیب دیا گیا تھا۔ اور حس کی تمام نر ذمه داری اس فاکسا رکے کمزور شانوں پر تھی۔اس مشاعرے میں تفریباً ایک لاکھ کے قریب سامعین ننریک ہوئے تھے ،اوراس کی صدارت بیری اس درخواست برکہ مسلم لیگ کی کنونشن کی آخری تقریب ہے، اوراس کو قائدًا عظم اور فائدُ ملت سے ایما ربر نزیتیب دیا گیاہے، یا باتے اُردوڈ اکٹر مولوی عبدالحق صاحب صدرانجن ترقی ارد و نے فبول فرمائی تھی۔ است اعرا کی خاص بات یہ تھی کہا س میں غزلوں اور نظموں سے علاوہ فائداعظم اوران کے كارنامول كے بارے میں شعرائے كرام نے خصوصی نظمیں بڑھی تقیں اور اس مشاعرے میں حضرت جگر مراد آبادی ، مولانا حسرت موہانی ،حضرت جوٹ ملیج آبادی ، مجاز ، جاں نثاراختر ، جذبی وغیرہ شرکب ہوئے تھے۔اور فائداعظم ني اس مشاعر سے کواپنے خصوصی پیغام سے نوازا تھا۔ اس شاعرے میں ایک شاعر کرار انوری بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے فائداعظم کی شان بس ایک قصیده تھا تھا۔ حاضرین بار باراس قصید ہے کو پڑھنے کی فرمائش كرتے تھے، اوران كى يەفرمائش يورى كرنى يرتى تقى جينانچاس مشاعرے مں کئی بار یہ قصیدہ بڑھا گیا ، اور کرا راوری صاحب نے یہ قصیدہ بڑھ کر مشاعرے کولوٹ لیا۔

قا مُراعظم کومیں نے آخری بارجا مع مسجد دہلی کے ایک جلسے میں دیجھا۔
یہ جلسہ جامع مسجد کے سامنے ارُدو بازار کے کھُلے میدان میں ہواتھا، اور
اس موقع بیر قا مُراعظم نے ارُدوزبان میں تقریر فرمائی تھی۔ یہ جلسہ سلم لیگ
کے زیرا ہنمام منعقد کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے سامنے ہزار ہامسلمان جمع
منصے۔ قا مُراعظم اس جلسے میں تشریف لائے۔ وہ اس وقت شلوارا ورسیوانی
میں ملبوس تھے اور جناح کیب بہنے ہوئے تھے۔ تلادت کلام یاک کے

بعدا منہوں نے نقر بر شروع کی - میری چرت اور سرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، جب میں نے بددیکھا کہ وہ اُرد و میں تقریر فرما رہے ہیں ۔ اس وقت لارڈ بیتے کہ لارٹ بیتے کا رنس کی سربرائی میں کینے ہمشن آیا ہوا تھا، اور قا مَراعظم کی بین تقریرا سی سے تعلق تھی ۔ وہ مسلمانوں کو براہ راست یہ بنا نا چاہتے تھے کہ اب مک کیا کچے ہوچکا ہے اور آئندہ جو مذاکرات ہوں گے ، ان میں وہ کیا لوزیشن اختیار کریں گے ۔ یہ قا مُراعظم کی بڑی ہی اہم بیلک تقریر تھی ۔ اس نقریر میں اعتمادی جو لہردوڑی ہوئی تھی اور بوظیم کے مسلمانوں کی جدد جمد اور قیام پاک تان کی جدات ہوئی تھی اور بوظیم کے مسلمانوں کی جدد جمد اور قیام پاک تان کے متعلق انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ نہات فکرانگیز نظے ، قا مُراعظم کے یہ فقر سے آج بھی مذھرف میرسے کا نوں میں بلکہ میری دوح میں گو بخے ہوئے ہیں ۔

آوراب ایک کینٹ ششن آیا ہوا ہے، ہم اسے بھی سبنھال لیں گئے۔ مسلمان کسی سے دب کر منیں رہ سکتے۔ وہ پاکتان حاصل کرے رہیں گئے۔

پاکتان کاقیام ہمارا نصب العین ہے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ہم انشا ماللہ اس منزل سے ضرورہم کنار ہوں گے۔اس کسلے میں ہم کسی اور بخویز کوماننے کے لئے تیار مہیں ہیں "

"مجھے یہ دیچے کرافسوس ہو تاہے کہ بعض مسلمان آج کل گراہ ہو رہے ہیں اوران کو گراہ کرنے کی سیاسی کوششیں نیز کردی گئی ہیں۔ لیکن یہ جاہل مسلمان ، یہ غلاائسلمان ، یہ نادان مسلمان ہمارا کچھے نہیں بگاڑ سکتے" پاکتان انشا رالڈ بن غلاائسلمان ، یہ نادان مسلمان ہمارا کچھے نہیں بگاڑ سکتے" پاکتان انشا رالڈ بن کردہے گا۔ ہندوستان کی نفت ہم ہو کر دہے گی۔ سواتے اس سے ہندوستان کا کوئی اور آ بینی صل نہیں ہے۔

ہُماراقا فلہ منزل کی طرف رواں دواں رہے گااور ہم اس منزل پر ضرور پینچیں گے۔انشاراللہ ؟

میں اس جلے میں سب سے پہلے بہنجا نھا، اور مجھے سب سے آگے لتصنيح كاموقع مل كيا نضاا دربهت قرب سے تقریباً ایک گھنٹے یک قائداظم لود يخضا ورار دوزبان مس ان كى تقرير سننے كى سعادت مجھے نصيب ہوئى تنقى - اور مصرص چندماه بعد ماكتان كاخواب حفيقت بن كما تقا- ينخواب جوسب سے بہلے علامہ اقبال نے دیکھا تھا قائداعظم کی عظیم قیادت نے اس خواب كوعملى شكل دسے دى تقى - قبام ياكتان كاجب اعلان بواتو ہندوشان کے مختلف اخباروں نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں پیخرھیاتی لیکن سلم لیگ کے اخبار ڈان کی اس مہنے صفحے کی شہرخی "یاکشان زندہ باد" کومیں تہجی تھی فراموش منیں کرسکنا ،اوراس کو دیکھ کر حبرت اور مسرت کی جوکیفت مجه برطاري بوني تنفي و وكبهي مجهي مهلائي شبيل جاسكتي-قا مُرَاعظم يعظيم قيادت نے ياكتان بنا ديا تھا، اور دُنيا كے نقشے بس مسلمانوں کی سب سے بڑی اسلا فی مملکت بعنی مملکت پاکشان کا اضافہ بوگیا تھا۔ ساری دنیااس پرشسشدراور حیران تھی۔ سین یہ تاریخ کا ایسااہم واقعه تطاكه دنیا كی تمام حکومتیں اس نئے ماك اور نئي حکومت كوتسليم كرنے اوراس کوخراج تحسین بیش کرنے میں بیش بیش تقیں۔ دُنیانے ہمیں ایک قوم، ایک ملک، اورایک نهذیب کی حیثیت سے تسلیم کرایا تھا۔ اوربهسب كجح فائداعظم كاعظيم شخصت كاعظيم كأرنامه تفا-قیام پاکشان کے بعددِتی اور ہندوشان کے دوسرے جوتوں میں سے بہانے برایسے نسادات ہوئے جوشم فلک نے اس سے فبل کہجی دیکھے سیس تھے۔ لاکھوں قبل ہوئے کر وڑوں سے گھر ہو گئے۔ بیل بھی رفیوی ہوگیا۔ دِتی کے بُرانے قلعے میں بناہ لی۔ وہاں میدان حشر کا منظر دیجیا۔ بڑار وح کش ماحول تھا۔ کئی دن مک لوگ بھو کے بیاسے رہے۔ فائد اعظم كى بھيرت يهال بھي كام آئى- انہوں تے حكومت يانشان كے ملازموں كو

کراچی ہے جانے کے لئے بی-اد-اسے سی کے جہاز چارٹر کئے تھے۔وہ جب کراچی سے دابس آتے بھے نوا بنے ساتھ کھانے بینے کی چیزیں ہے آتے ،جن کو بلوت رجمنٹ کے ٹرک برانے فلعے میں بینچا دیتے تھے۔اس کھانے سے بہت سے لوگوں کی جان بچی ۔ لاکھوں سلمانوں کی بھوک تواس سے کیا تم

به بھی قائداعظم کی بھیبرت اورعوام سے ان کی مجت کا ایک کا رنامہ تھا۔ دریہ اس حشر کے میدان میں کون کس کا خیال کرتا تھا۔ نفسانفسی کی کیفیت تھی کہ خدا کی بناہ!

قیام پاکستان کے فوراً بعد کا زمانہ قائداعظم کے لئے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا ہرطرف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔لین قائداعظم نے اپنی بھیر اور محبت سے ان سازشوں کو خاک میں ملادیا ،اورایک ملک، ایک قوم ،ایک معاشرے اور ایک تہذیب کی ایسی تعمیر کی،اور عوام میں ایک ایساجوش اور جذبہ بیداکیا جس کی مثال تازیخ میں مہیں ملتی۔

بیں اس زمانے میں اکثر یہ سوچنا تھا کہ قائداعظم کی بھیرت آہنی عزم وارا دے اور جذب وجنول نے تعمیر مرابت کے لئے جو کھے کیا وہ کسی اور کے بس کی بات منیس تھی۔ اسٹول نے صددرجہ ناسازگار حالات میں ایک ملک بنایا ، ایک قوم کی تعمیر کی ، ایک نئے معاشر سے اور ایک نئی تہذیب کا سنگ بنیا در کھا۔

اور اس کی بدولت نہ صرف برعظیم پاکشان و ہنداور عالم اسلام کا نقشہ بدلا بلکہ ساری و نیا میں سیاسی ، معاشر تی تہذیبی اور فکری اعتبار سے ایک بدلا بلکہ ساری و نئی جس کو ایک معاشر تی تہذیبی اور فکری اعتبار سے ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس کو ایک مجزہ کہاجا تے تو ہے جا نہیں۔

## بابائے أردو داكسرمولوى عبالحق

ا بائے اُردو ڈاکٹرمولوی عبدالحق اسلامیانِ پاکشان دہند کے اہم رہند کے اہم رہند کے اہم رہند کے ایک سربرآ وردہ لیڈراور قا مَاعظم کے ایک اہم رفیق کار تھے۔ اُمنوں نے زندگی بھرارُدوی خدمت کی ، اوراس زبان کے فروغ کے لئے کام کیا۔ سیاسی سطح برسلمانوں کے لئے جوکام فا مُداعظم کی علی بنا میں اُنہیں قا مُراعظم نے کیا۔ اسی کام میں اُنہیں قا مُراعظم کی قیادت اور رفاقت کا شرف صاصل تھا، اور یہ سب بچھ اُنہیں کی کوششوں کی قیادت اور رفاقت کا شرف صاصل تھا، اور یہ سب بچھ اُنہیں کی کوششوں کا تمریب کراتے اُردو ، اسلامی جمہوریہ پاکشان کی قومی زبان ہے ، اور اس زبان ہیں اعلی اور کام ہور باہے۔

اُدُد وکو فروغ دینے اور تر فی سے ہم کنا رکرنے کا آغاذ مولوی صاحب
سرسیدا حمد خال کی نگرانی میں علی گڑھ سے کیا۔ سرسیداس اعتباد سے اُن کے
معنوی اُسّاد اور ذہنی رہنما تھے۔ سرسید نے اُد دو کی تر فی کے لئے جوخواب
دیکھے تھے ، اور جو بے شمار منصوب بنائے اس کو عملی شکل مولوی صاحب ہی
نے دی۔ اُددو کی فِدمت کا جذبہ اُنہیں کشال حیدد آباد دکن نے گیا، جمال

کی سرکاری زبان اُردوشی ،اورجهان اُردو کے لئے کام کرنے کے مواقع شمالی ،
ہندوشان کے مقابلے میں نسبتاً ہدت زبادہ تھے۔حیدرآباد میں اُنہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام میں نمایال کردارا داکیا۔ بہاں اُن کی کوششوں سے دارالہ جمہ قائم ہوا جس میں نمایال کردارا داکیا۔ بہاں اُن کی کوششوں سے دارالہ جمہ قائم ہوا جس میں علمی کام کرنے کی غرض سے انہوں نے ہندوسان کے کونے کونے سے عالموں اورا دیبوں کو بُلاکر حیدرآباد میں جمع کیا ،اورجن کی مگرانی میں ہزار باعلی کتابوں کے اُردو ترجمے ہوئے۔ اِن ترجموں کی بدولت اُردو کے دامن میں وسعتیں بیدا ہوئیں ،اوراس نے فلیل عصے میں ایک علمی زبان کی حیثیت سے ہندوستان میں ایک نُمایاں مقام بیدا کر لیا۔اور یہ سب بجھولوی صاحب کا ایک ایم کا زنامہ نقا۔

عثمانیہ او نیور شی جب فائم ہوئی تواس میں مولوی صاحب اُر دو زبان د ادب سے پہلے ہر وفیسر مقرد کئے گئے، اور استوں نے ہر وفیسراور شعبۂ اُردو کے صدر کی حیثیت سے ایسے کا رنا ہے انجام دیئے جواسلامیان ہندگی تہذیب ادیج میں نہر سے حروف سے سکھے جانے سے قابل ہیں۔

عثمانیہ او نبورسٹی میں اُر دو کے بہلے ہر وفیسرا ورائجن ترقی اُر دو کے کریں کی حیثیت سے اُنہوں نے علمی ادبی کام کیا، نلاش وجہ تجوی محنت شاقہ کے بعد اُر دو فاری کے ہزار ہا نادر و نایاب قلمی اور مطبوعہ نسخے جمعے کئے، اُر دوادب براہم کنا بیں شائع کیں، قریم اُر دوادب کے نوادر بر ترتیب و تدوین کا قابل قدر کام کیا جس کی بدولت اس زبان وادب پر بے شماراہم کتابیں جھیب کرسامنے آئی، علمی اصطلاحات کو وضع کرنے کا بھی کام کیا جس کی وجہ سے یہ زبان علی اعتبار سے علمی اصطلاحات کو وضع کرنے کا بھی کام کیا جس کی وجہ سے یہ زبان علی اعتبار سے وسعتوں سے ہم کنا رہوئی، اور نوجوان ادبوں اور علمی کام کرنے والوں کی ایسی کھیب بیدا کی جہنوں نے اپنی زندگیاں علمی ادبی کام کے لئے وقف کردیں، اور اُنہوں نے اُردوزبان وادب پر نہایت قابل قدر کام کیا۔ اِن میں مولانا وجیدالدین اسلیم، مولانا ظفرعلی خال، مولانا عبداللہ عمادی، بنٹرت برجمومین و ناتر برکیفی، مولانا

مولانا سیدالوالخیرمودودی، مولوی سید ہاشمی فرید آبادی، ڈاکٹر سید کخی الدین فادری زدر، بیروفیسرعبدالقادرسروری، شیخ جاند، بیروفیسربارون فال شیروانی، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی، ڈاکٹر عبداللطیف، ڈاکٹر اختر حسین دائے بوری، بیروفیسرعز بزاح کدوغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ اِن میں سے بعضوں کو امنوں نے اعلے تعلیم کے لئے وظیفے دے کراعلے تعلیم کے لئے بیمون ملک بھی بھی ا، جہال سے دہ ندصرف ڈگر بال لے کروطن واپس بیرون ملک بھی بھی ا، جہال سے دہ ندصرف ڈگر بال لے کروطن واپس آئے اوراعلے عہدول بیرفا مُزہوئے بلکہ امنوں نے اعلے بائے کاعلمی کام بھی کہا۔

تمولوی صاحب نوجوالوں کے معاملات میں ہمیشہ گہری دلجیبی لیتے سے۔ امنیں ہمیشہ جوہرقابل کی تلاش رہتی تھی۔ اور دہ اُن کی بمیشہ مدد کرتے سے کوئی معمولی ساطالب علم بھی اگرا منیں خطالکھتا بنا اور زبان وادب کے مطالعے کے سلطیں اُن سے مشورہ طلب کرتا نھا، تو وہ فوراً اُس کا جواب لکھتے تھے ،اوراس کو اپنے منہایت مفید مشوروں سے نواز نے تھے ۔خود میرااُن سے مالطہ اسی طرح قائم ہوا۔

میراان سے رابطہ اسی طرح قائم ہوا۔ اُردومیں ام ۔اے باس کرنے کے بعد میرے دل میں اُردوادب

کے بعض موضوعات برمخفیق کرنے کی خواہش پیدا ہوئی جنا بخہ میں نے خط لکھ کراُن سے مشورہ کیا۔ بغیر کسی تا خیر کے مولوی صاحب کا جواب آیاجس

مين لحفاتها:-

ا - دریا گنج، د بلی اار جولائی ۲۲ ۱۹ م

محري سلمنه

آب کاخط بہنیا۔آب نے بہت اچھے موضوع سوچے تھے۔ تعجب ہے آپ کے اسا تذہ نے منظور نہیں کئے بہرطال دوسرے

موضوع بھی بہت خوب ہیں۔ اوران بر محقیق کا بہت اچھا کام ہو سكتاب-إنشامجه بمي يسند منين - بان يهد كرآب كواين بروفیسروں کی نگرانی بین کام کرناہے ، اوران کے مشورے کے خلاف کوئی موضوع انتخاب کرنامناسب بنه ہوگا۔ اگروہ میرتقی مسر ما تنقيدوالے موضوع كويسندكريس توائس يردل لگاكركام يجية-اگر مجبوری بواور ده کسی طرح رضامند نه بون تو بهرانشا بی بهی-علادہ شاعر کے اس کی دوسری حیثیت بھی توہے۔

نيرطاك عبدالحق

مولوی صاحب کے اس خطنے میرے اندرہمت بیدا کی اور میں نے تتقيد بركام شروع كرديا اورجيند سال مي ارُد وتنقيد كارتفا سے موصوع يركام كركے يى -ایکے - ڈی كی ڈگری ما صل كرلی - اس تحقیقی كام كے دوان مجصرولوی صاحب کا تعاون صاصل رہا۔ استوں نے ہمیشہ میری مددی، اورجب مقالم عمل ہوگیا تو مولوی صاحب نے اس کو منایت استمام کے ساتھ الجنن ترقی اردوی طرف سے شائع بھی کردیا۔ انہوں نے اس كتاب برمقدم مهمى مخرىر فرما باحس مي مبركام كى تغريف كى-اأن كى شفقت اور محبت مجھے نصیب نہ ہوتی تو یہ سب کچھ مکن نہیں تھا۔

ام-اے اور بی ایکے ڈی کرنے کے بعد من تلاش معاش سرگرداں رہا۔میری خواہش تھی کہ مجھے لکھ تو یونیورسٹی میں اردو کی لیجر شب مل جائے تاكيمين للحنتومين ره كراطمينان سے علمي كام كرسكوں ليكن مجھے اس ميں كاميابي نہ ہوسکی مولوی صاحب کو جب اس کاعلم ہوا توا منوں نے انسکلوعر ب كالج دہلی او نیورسٹی میں اُرد و کے پیچرار کی حیثیت سے میرا تقرر کروالیا، اور من نے دلی میں رہ کران کی نگرانی میں تدریس و تحقیق کا کام کیا۔مولوی صاحب أس زما في بين دېلى يو نيورستى مين شعبد أرد و كے اعزازى صدر تقے۔

میں نے اُن کے زیرسایہ کام کیا۔ اُن کی شفقت اور بجت نے مجھے ہمیشہ عاصل رہی۔ اُنہوں نے انجمن نزقی اُر دو کی لائبریری کے دروا زے بھی میرے لتے کھول دیتے جس کی وجہ سے مجھے علمی ادبی کام کرنے کے مواقع ملے جنانچہ میں نے اپنے پسندیدہ موضوعات برکئی کتابیں طباعت وانساعت کے لئے تياركرلس - ان من غزل اورمطالعة غزل اورروابت كى ابميت مولوى صاحب نے الجمن کی طرف سے شائع کیں ،اور مجھے محقق، نقادا ورا دیں بنا دیا۔ غن برمیرے کام کومولوی صاحب نے بہت بسندکیا، اوراس برجو رائے کھی، اُس میں اُن کی شفقت اور محبت کو دخل تھا۔ ورنہ میں اس نوابل نہیں تھا۔مولوی صاحب نے اس کتاب بریہ نقرے نخر برفرمائے نتھے۔ تالی کے بعد کچے دنوں غزل برست سے دھے رہی،اورالسا معلوم بوناتها كبعض فرسوده رسم ورواج ي طرح يدصنف كلام متروک ہوجا ہے گی لیکن یہ ہماری تہذیب، ہماری روایات، ہمارے خیالات وتصورات میں ایسی رجی ہوئی متھی کداس کا ترک بهارے اختیارسے باہرتھا۔ حالی اصلاح جاہتے تھے۔ اُنہوں نے اس می وسعت بیدائی - بھراس کی وسعت کا دائرہ روزبروز برضا جلاگها -اس نے وقت کے نقاضوں اور ماحول کے نزات كوابنے میں ایسا جذب كیاكہ اس كے حسن وجمال میں ایسی دیکننی ادر رعنائي بيدا بوگئي كه ده تمام اصناف سخن يرجها كئي اوراس كى مقبوليت كا به عالم بے كه عالم و عالى ، يرسے تھے ، اوران برم باس کے شیدائی ہیں - یہ بہت نازک صنف ہے -انس کی اپنی زبان ہے، اور حسن بیان اس کی جان ہے۔ اس كتاب كاموصوع عزل ہے۔ ڈاكٹر عبادت نے غزل كے ارتقاءاس کی اہمیت، اُس کے جمالیاتی بہلو، جدیدرُجیانات اور

اس کے ستقبل، غرض اُس کے ہر سیاد پر بہت تفصیلی اور تصیرت افروز کجٹ کی ہے، اور غزل سے متعلق تمام مسائل کا تنقیدی کنز بہ کیا ہے چیند مضامین غزل کے اصول کی تنقید میں ہیں اور چند غزل کے اصول کی تنقید میں بین اور چند غزل کے ارتقابیر غزل پر ایسی جامع کتا ہے جس میں غزل پر استی ضیل سے بحث کی گئی ہوا ہے کہ متبد تکھی گئی۔ داکٹر عبادت صاحب اُد دو کے متباز نقادوں میں ہیں، اور اُن کا انداز تنقید امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اُن کا انداز تنقید امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ کتاب اور مولوی صاحب کی یہ تخریراب نایاب ہے۔ اس لئے میں نے محفوظ کرنے کے خیال سے اس کو میمال نقل کردیا ہے۔ اس کا مقصد خود شائی منیں ہے۔

بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نوجوان تھنے دالوں کی ہمیشہ ہمت افزائی
کرتے بتھے، اوراس خیال سے اُن کی تعریف کردیتے بتھے کہ وہ زیادہ سے
زیا دہ علمی ادبی کام کریں ۔ چنا بخہ اسمول نے اپنے اسی خیال کے بیش نظرنوجوان
ادیبوں اورطالب علموں کی ہمیشہ جو صلافزائی کی ، اوران کی اس جو صلہ افزائی کی
وجہ سے نئی نسل کے ادیبوں کی ایک ایسی کھیب بیدا ہوئی جس نے اُر دو
ادب کے دامن کو وسیع کیا ، اوراس بیس نئے نئے گل ہوٹے کھلائے مولوی
صاحب کی بھیرت اسی بات کی خواہش مند تھی۔ وہ اُر دوادب کو بھلتا بھونا
دیکھنا جاستے تھے۔

نبی خواہش تھی جس نے مولوی صاحب کو انجمن نرقی بیندمصنفین کی کانفرنس میں ننرکی ہوئے ،
کانفرنس میں ننرکت کے لئے آمادہ کیا۔ جنا بخہ وہ اس میں ننرکی ہوئے ،
صدارت بھی کی خطبہ بھی پڑھا، اور اِن ادبیوں گی تخریروں اور اُن کے شن کو سرا ہا۔ جنا بخہ اُر دوادب کی ترقی بیند بخر کے بانیوں میں با ہائے اُر دو مولوی عبدالحق صاحب کانام بھی لیاجا تا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اس مولوی عبدالحق صاحب کانام بھی لیاجا تا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اس

تحریک اوراس کے علم برداروں سے دلجیبی لی، اور ہمیشہ انہیں سراہا۔
دلی کے دوران قیام میں میرا یہ عمول نظاکہ میں شام کوہرروز مولوی صاحب قبلہ کی خدمت بیں صاضری دیتا تھا۔ ایک دن میں اُن کی جائے قیام بر منبرا۔ دریا گئے بہنچا تو مولوی صاحب نے مجھے ایک دعوت نامہ دکھا یا جس میں یہ اطلاع تھی کہ مُراد آباد میں ترقی بنداد یہوں کی ایک کا نفرنس ہورہی ہے، اطلاع تھی کہ مُراد آباد میں ترقی بنداد یہوں کی ایک کا نفرنس ہورہی ہے، اس کی صدادت فرما ہے۔

مولوی صاحب نے یہ دعوت نامہ د کھا کر دریا فت کیا "یہ کا نفرنس کون لوگ کر دہے ہیں ؟

میں نے کہا ترقی بندادیب برکانفرنس کر رہے ہیں، اورجہاں ک مجھے علم ہے اس میں جونی کے نزقی بیندادیب جھتہ لیں گے۔ آب اس کی صدارت ضرور قبول فرمائے''۔

مولوی صاحب نے کہا ہم نوجوان کھنے والوں کو بڑی اہمیت دینا ہو۔ ان کی تحریروں میں مجھے بڑی جان نظرانی ہے۔ یہ بہت اجھا کام کر رہے ہیں۔ اس لتے میں اس کانفرنس میں ضرور شرکی، ہول گا۔

جنا بخمولوی صاحب اس کانفرنس شرکت سے لئے مُراد آباد گئے، اوراس میں شرکب ہوکراور نزنی بینداد بوں کی کارکر دگی کو دیجھ کر بہت خوض ہوئے۔

غرض مولوی صاحب نئے تکھنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افرائی کرتے تھے،
اورانبی گوناگوں مصروفیات کے با وجود ان کی کانفرنسوں اور محفلوں ہیں ضرور
شرک ہمونے تھے۔ان کی تخریروں کو انجمن کی طرف سے نہایت اہتمام
کے سانخہ شائع بھی کرتے تھے۔ان ہیں قدیم اور جدید کا تعصب نام کو نہیں
متحا۔وہ نئے ادیبوں کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جننی کہ قدیم لکھنے والوں
کو۔انہوں نے بعض نئے لکھنے والوں کو انجمن کے ساتھ منسلک بھی کرلیا تھا

اور وہ مولوی صاحب کی رہنمائی میں الجمن کے لئے تصنیف و البف کاکام بھی كرتے تھے۔ان لکھنے والوں میں مولوی ستیدہائٹی فرید آبادی مشیخ جاند، ڈاکٹر عبدالله حینتانی ، حکیم اسراراحمد کریوی ، ڈاکٹراختر حسین رائے بوری ، نیروفیسر عزیزاحگر ویات الندانصاری ،طفیل احمد خان اور دفیق الدین احمد کے ام سرفہرست ہیں۔ان سکھنے والوں نے مولوی صاحب کی رہنمائی میں ال قدر علمی ادبی کام کیا، اوران کی تصاییف بڑے اہتمام کے ساتھ الجمن ترقی

اردوى طرف سے شائع كى كئيں۔

مجھ برتھی مولوی صاحب نے ہمیشہ شفقت فرمائی، اوران کی اس شفقت فی بدولت مجھے بھی اُن کی مگرانی میں کام کرنے سے مواقع ملے انہوں نے اُس زمانے میں مجھے ملازمت دلوائی جب مسلمان کے لئے ملازمت كاملناجوكے شيرلانے سے كم نه تھا۔ يه مولوى صاحب كى شفقت اور يحب بى تقى كە مجھے این كلوعربك كالج دہلی میں بغیردرخواست دیتے ہوئے اردو كي ليجرشب اورشعبئه ارُدوكي صدارت ملي، اورتجها أن كي رسماني مين تدري وتحقیق میں کام کرنے سے مواقع فراہم ہوئے۔ یہ اُن کاکرم نھا کہ قیام پاکتان كي بعدا منهول ند مجھے بنجاب يو نيورسٹي اور منظل كالج ميں بحيث سنير الحراد، ریڈر،اوربروفیسرکام کرنے سےمواقع ملے، اوراس عظیم ادارے کے ساتھ منسلک ہوکر میں نے علمی ادبی کام کیا۔ یہ ان کی نوازش بی تھی جس کی وجہ سے میری کئی کتا ہیں الجن نزقی اُر دوسے شائع ہوئیں۔ ہیں اُن کی اِن نوازشا اوراُن كى شفقت اور محبت كوكمجى عيى فراموسش منيس كرسكتا-

دِئی سے دوران قیام میں میری بخو بزیر مولوی صاحب نے ازراہ نوازش اعزادی طور برد بلی یو نیورسی کے شعبتدار دو کی صدارت قبول کی ، اور بصرف ام كى صدارت سيس مقى مولوى صاحب ام -اساور بى-اس آنززك طالب علموں كو سفتے ميں كم ازكم يائے الجرار ضرور ديتے سے، اور ساتھ ہى تقيق

سے سلسلے میں بی ایکے ڈی سے اسکالرز کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ اُس زمانے میں میں دہلی یونیورسٹی اورانیگلوعریک کا لجے میں اُردوزبان وا دب كا واحداُنشا د تھا۔مولوىصاحب كے ليجرد بنے كى وجہ سے ميرا كچھ كام بلكاضرور ہوگما نفاليكن بجربھي برھانے كاكام فاصانفا-اس لئے ميں نے يونيورستى اوركالج كويه تجويز بيش كى كه شعبهٔ اردومس ايك بيخرار كامزيد تقرركيا جائے۔اصولی طور بیرمیری یہ تخویز منظور توکرلی گئی لیکن فنڈند، ہونے کی وجه سے بچرار کے نقرر کا معاملہ، خاصے عرصے تک، کھٹائی میں بڑا۔ جب بیں نے بابائے اُر دو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کی توجہ اس صورت حال کی طرف میزول کروائی توائهوں نے فرمایا کرنیجرار کا تفرر کراو-اس کی سخواہ میں دوں گائے جنا بخہ میں نے اس جگہ برخوا جداخمار فارو فی صاب کانقررکرایا ،ان کی تنخواہ مولوی صاحب دینے رہے۔ کئی سال سے بعد یونیورٹی اور کالج کے ارباب اختیارانے بحث میں سے ارد دیے لیجرار کی تخواہ دینی شروع کی ،اوراس طرح شعبهٔ ارد و د ملی یو نیورسٹی میں مضبوط بُنیا دوں بر فائم بعوا-

مولوی صاحب اگراس بخیار کی تخواه کا بوجه ذاتی طور برینه اُ مُطاتے تو اُر د وکا ایک مزید بخیار مجھے بھی بھی نہ مِلنا ،ا در شعبئه اُر دومین ندریس دُفقیق ریں میں نہیں ہے۔

كاكام خاطرخواه نه بوياتا-

فیام باکتان نے بعد بیجاب یو نیورسٹی لاہور میں جی مولوی صاحب نے شعبۂ اُردو کے قیام میں بٹری مدد کی۔اردو کے اسادوں کی کئی آسا میاں اور نیٹل کالج میں منظور کر وائیں۔اورائ پراردو کے ناموراسا تذہ کا نقرر کروایا۔ان میں برونیسرطا ہرفاروتی ،ڈاکٹر الوللیت صدیقی اور بیرونیسر بید فارعظیم صاحب کے نام سرفہرست ہیں۔
فارعظیم صاحب کے نام سرفہرست ہیں۔
محقیق کے کاموں میں بھی مدد کی ، طالب علموں کو وظائف بھی دیئے ،

اورامنخانات میں اچھے نتائج دکھانے والےطالب علموں کو تنفے دینے کے منصوبے بھی بنائے، جس کاسلماتے کے جاری ہے۔

طالب علمول اورأستادول كى مدد كرنے ميں بابائے ارد ومولوى عبدالحق صاحب كاجواب تنبيس تها، اوراس من تعليم سے أن كى دلجسي اور علم دادب

سے غیر عمولی شغف کو بنیادی جیننیت حاصل تھی۔

قیام پاکتنان کے بعد ولوی صاحب دی کو چھوٹ کرکراجی تشریف ہے آئے، اور ثناردا مندركراجي كى عمارت من الجمن ترتى أردوكا دفتر قائم كركے أردو كاكام شروع كرديا- يراسيس كي كوششول كانتنجه تفاكه أردوك ياكتان كي قوی زبان کی حیثت ملی، اور اردومیں ہرسطے برکام کرنے کا ماحول بیدا ہوا۔ ارُدوزبان سے بارے میں فائداعظم کے جومضو سے بنقے، اُن کومولوی صاحب نے عملی جامد بینایا ،اور یا وجود ناساز گار حالات کے اُردو کو اُس کا جا نزمقام دلایا اورجس کی بدولت اُرد و نے ترقی کی بے شما رمنزلیں طے کیں۔ میں اکثریہ سوچتا بول كاگرمولوى صاحب كى كوششول سے أرد وكو پاكتان بين بناه نه ملتی تواس زبان کاکیاحشر ہوتا - ہندو ستان سے تواُر دوکو دلیس نکالا مل ہی گیا تھا۔ پاکشان میں بہرسی صوبے کی زبان شیس تھی۔ پھر مھی مولوی صاحب نے پاکشان کے ہرعلاتے میں اس سے وجود کوتسیلم کروایا،اوران علاقول کے رہنے والے اس زبان کو بولنے اوراس سے کام چلانے میں بیش بیش نظرائے۔اس كى ايك وجه يه بهي تفي كهاسلام كى جھاب اس زبان بير بهت گهرى تفي ، اورجو بكه باكتنان اسلام سے نام يرقائم بواتھا۔اس لئے اس وطن عزيز ميں لوگول نے اس كو باتھوں ہاتھ ليا، اور توى زبان كى حيشت سے اس كوتسليم كركے اس زبان بس اہم کارنا مے انجام دیتے۔

مولوی صاحب کی یہ کوشش تھی کہ آزادی سے بعد وہ سندوستان اور پاکستان دونوں جگدارد و کا کام کریں لیکن سندوشان سے ارباب اختیا رہے اس کو بیند مہیں کیا۔ امنہوں نے ابخمن نرقی اُر دو کی اینٹ سے ابنٹ بخبا دی۔ اس کے محتی کاموں کو نیست ونابود کر دیا۔ بڑی مشکل سے مولوی صاحب ابنی اہم کتابوں کے صندوق خفیہ طور برباکتان مشکل سے مولوی صاحب ابنی اہم کتابوں کے صندوق خفیہ طور برباکتان لائے میں کا میاب ہوئے۔ اُن کے رفیق کا رعلی شبیر صافتی نے اس سلسلے میں اُن کی جومددگی، اور حس طرح وہ اس دولت بیش بھا کوباکتان لائے، وہ ہماری قوی تاریخ بین شنر سے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔

پاکتان میں مولوی صاحب نے بہت بڑی تعداد میں علی ادبی کتا بین شائع کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہرعلانے میں اُرد و کا لفرنس کیں جن کی وجہ سے اُرد و کے ساتھ عوام کی دلیسی میں اضافہ ہوا۔ کام کرنے کے بے شمار مصوبے بنائے ۔ مختلف کومتوں نے اس کام میں مدد کی اور فروغ اُرد و کے مختلف منصوبوں کو بیر دان چر شھانے میں کروڑ ول ادبوں رویے صرف کئے ۔ جس کی بدولت یہ زبان پاکتان کی بہ ب سے اہم زبان بن گئی، اوراس میں علیمی علی اور دفتری سطح برکام کرنے کی ایسی صلاحتیں بیدا ہوگئیں جو اس ملک کی سی اور دفتری نبان میں مندی ہوئیں۔ اسی وجہ سے اُرد و کو پاکستان کی قومی زبان بنایا گیا، تعلیم بھی اس زبان میں ہونے لگا۔ دو سری زبان میں ہونے لگا۔ اور دفتری کام بھی اس زبان میں ہونے لگا۔ اگر دو کو ان منزلوں سے ہم کنار کرنے میں بابائے اُرد و ڈاکٹر مولوی عبدالحق صابح کی کوشنشوں کا بڑا ہا تھ تھا۔

قیام پاکسان کے کچھ ہی عرصے بعد مولوی صاحب نے کراچی میں اُردو کا کے اور اُرد و سائنس کالجے فائم کئے ، جن میں اعلے سے اعلے تعلیم اُردو زبان میں دی جاتی تھی۔ دراصل مولوی صاحب پاکسان میں اُرد ویو نیورسٹی قائم کرنا جاہتے تھے ، اور اِن کالجوں کو قائم کرکے اور اُن کو فعال بنا کے اُنہوں نے اُردو یونیورسٹی کا سنگ بُنیا درکھ دیا تھا۔ افسوس ہے کہ بعض نا سازگار حالات کی وجہ سے یہ منصوبہ کمیل سے ہم کنار نہ ہوسکا۔ کالجے تواب بھی قائم ہیں ، اور اینا وجہ سے یہ منصوبہ کیل سے ہم کنار نہ ہوسکا۔ کالجے تواب بھی قائم ہیں ، اور اینا

کام جذب وشوق کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ بہ اور بات ہے کہ ابھی تک انہیں اُرد و یونیورٹی کا درجہ شہیں مہل سکاہے ، اور با بائے اُرُد و کی یہ دیر بینہ آرز دابھی تک بوری شہیں ہوسکی ہے۔ مولوی صاحب کو اگر بھوڑا سا وقت اور مہل جانا نوار دویو نیورٹی کے قیام کا یہ منصر یہ جھی کا تکمیل سے ہم کنار ہو چکا ہوتا۔

این قدح شکست وآن ساقی مذماند

پاکتان آنے کے بعد تولوی صاحب نے ہندوشان سے اُٹے یہ کر آئے ہوئے ہوگوں جصوصاً لوجوالوں کو پاکتان میں از سرلو آباد کرنے کا کام بھی بڑی تن دہی اور لگن سے کیا ۔ بے شمار نوجوالوں کی تعلیم کے لئے انتظامات کئے ۔ بے شماد لوجوان طاب علموں کئے ۔ بے شماد لوجوان طاب علموں کو وظیفے دیئے اور محقافیوں سے بہت بٹر سے بیمانے پراُن کی مالی امراد کی ۔ بے شمار لوجوالوں کو ملاز متیں بھی دلوائیں ، بے شمار لوگوں کو اُن کے نئے گھروں میں آباد بھی کیا۔ مولوی صاحب اِن فلاجی کا موں کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ بانچو جب بیس نے اپنا مکان لا ہور میں تعمیر کر لیا ، اور مولوی صاحب کواس کی اطلاع دی تو اُنہوں نے مجھے لیما :۔

"مجھےاس سے بہت خوشی ہوئی کہ آب اب اپنے نئے گرمیں السے ہیں۔ خُدامبادک کرنے اکوئی غریب الدیاریا ہا ہماجرا بنا گھر بنا لیہ ابت نو مجھے عقبقی مسترت ہوتی ہے ،اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کم سے کم ایک تو آباد ہوگیا۔ مجھے توایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان خستہ حال خانمال برباد ہماجرین میں سے بچاس فی صدی ، بیکاری، بھو '' بیماری جیسی مصینتوں سے ایٹر ای دگڑ دگڑ کر مرجا ئیں گے۔ باتی جو بیماری جیسی کے اُن کا اوران کی اولا دکا نہ معلوم کیا حشر ہوگا۔ جب اس کا خیال آتا ہے تو دل برجوٹ سی گئی ہے ۔ اور میں تو ہماجرول

سے چار دوں طرف سے گھرا ہوا ہوں۔ اندرا در باہر ہرطرف ہماجر ہیں۔ انجمن کے کالج میں بندرہ سوطالب علم ہیں، تقریباً
سب کے سب بہاجرہیں۔ ان میں سے اکثر کی حالت قابل رقم ہے۔
مولوی صاحب کی دلسوزی اور شفقت و مجبت سے جندبات اُن کی
اس تخریر کے ایک لفظ میں نمایاں نظراتے ہیں۔ وہ بڑسے نرم دل النمان
سفے ، اور کسی شخص کو لکلیف اور پر لیتاتی میں نہیں دنچھ سکتے تھے۔ جب کسی کا مفاطر خواہ ہوجا انتھا اور اس کو طمانیت نصیب ہوتی تھی تووہ بہت خوش
کام خاطر خواہ ہوجا انتھا اور اس کو طمانیت نصیب ہوتی تھی تووہ بہت خوش

کراچی کے دوران قبام میں مولوی صاحب نوجوانوں کی تعلیم کی طرف خصوی طوربرتوجه کی ،اور بہت سے ایسے نوجوان جو ناساز گارمالات کی وجہ سے تعلیم کو خیرباد کہد چکے تھے، اُنہوں نے اُن کو تعلیم کی طرف راغب کیا، اور يه نوجوان مولوي صاحب كى شفقت اورمجبت كى بدولت ايني تعليم كومكمل كرنے ميں كامياب بوئے۔ ائنوں نے اس زمانے ميں اپنے آس ياس ايسے توجوالوں کو جمع بھی کیا جن می علمی ا دبی کام کرنے کی صلاحیت تھی۔ مولوی صاب نے انہیں علمی کام سے راستے ہرڈالا،اور دیکھتے دیکھتے اُن میں سے بیشترلوگوں نے ادیبوں ، محققوں اور نقادوں کی حیثیت سے علم وادب کی دنیا ہی اینامقام بيداكرليا-إن لوگول في مولوي صاحب كى بمت افزائي اوردسنمائي كى بدولت ادب بس این تخریروں سے گراں قدراضافے کئے، اور آج بھی اضافے کرسے بن جن لوگوں نے مولوی صاحب کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی وجہ سے علی دیا میں گران قدر کارنا مے انجام دیتے، ان میں مولوی سید ہاسمی فرید آبادی بیرونیسر عزيزاحمد، شيخ يعاند، داكر محي الدين قادري زدر، بروفيسر عبدالقادر سروري، داكرافترحسين رائع إورى، جناب افسرامرد بهوى، داكرغلام مصطفى فال محرّا يوب قادري مشنّفق خواجه، ابن انشأ ، ذاكر الوالخرنشفي بشبجاع احرّنا النبا

اورجیب التہ غضنفر وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ اِن لوگوں نے ادب میں جو كام كياب، اور تحقيقي وتنقيدي اعنبار سيجوابم كارنام انجام ديني باك سے ادب سے ساتھ دلجیبی رکھنے والا ہر مخص بخوبی واقف سے۔ مولوی صاحب نوجوانوں کی ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کی تخرروں كوشوق سے بڑھتے تھے، اوران كے توصلے بلندر كھنے كے لئے اكثران كى تعریفیں بھی کرد تے تھے۔ کنا بوں اوراد بی رسالوں کا مطالعہ تو وہ باقاعد گی سے كرتے ہى تھے۔روزانداخبارات ميں جوا دبي مضامين شائع ہوتے تھے انُ كامطالعه بهي انُ كالحبوب منشغله تقا-عرصه بهوا، غالبًا آج سے تبیس تبیس سال قبل میں نے ایک مضمون احمدندیم فاسمی صاحب کی فرمائش براخبار امروزس الحفانفا- با بائے اردونے مذصرف اس كو برها بلكمانى يدرك مجھے ایک ذاتی خطیس تخربر فرمائی ۔ مولوی صاحب کی رائے دلچسپ بنقی، اوراس سے پہھیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ عصرحاضر کے ادبی مسائل برکتنی گہری نظرد کھتے،اس لئےاس کو سانقل کرنامناسب معلوم ہوتا ہے:-عزيزم سلمنه! امروز مين تنقيد كامضمون برها يخوب الحقاب. بعض شری سجتی باتیں تھی ہیں۔ ان انگریزی کے اُسٹادوں نے ناکبیں دم كرركهافي- أنهول نے انگريزى شاعرى اورتنقيدى كتابول كا مطالعه کیا کہ کسی کو ضاطری میں نہیں لاتے اور شرق اور شرقی ادب اور کلام کی وہ مٹی ملید کی ہے کہ تعجب ہوتا ہے۔ حالی کی نسبت تعقید كےاتادادب فربرفرماتے بئ خيالات ماخوذ، واقفيت محدود فهم وادراك معمولي ، غوروفكرنا كافي ، متيزاد نا- دماغ وصحصيت اوسط - يرب أن كي تنقيد كالجواز - وه اين آب كو تنقيد كااجاره دار محصتے بيس كسى اور كو تنقيد كاحق نبيس-الربكھتا ہے تو جھک مارتا ہے، یادہ گوہے، تنقید کے اصول سے بے جرہے۔

حالی و تبلی تورہے ایک طرف، میروسودا پر بھی بالزام ہے کہ انهول نے الگشان کی یونیورسٹیول میں رہ کر، انگریزی شاعری اور منقيدى تعليم نبيل يائى-آب نے خوب كياجوان كوجھنجھوڑا ہے-ان کی مطبوعات سے لوگ ایسے مرعوب ہو گئے تھے کہ کسی کوان کے خلاف كچه كينے ك جُرارت منيس بهوتي تھي"

اس تخریرسے بمعلوم ہوناہے کہ مولوی صاحب اینے عہد کے ادب اور تنقید کے رجحانات سے گہری دلجیبی رکھتے تھے اورائن سے بارے میں الركوئي نيا لكھنے والامتبت إنداز ميں أظهار خيال كرتا تھا، توخونس بوتے تھے، اوراس کی تعریف ہیں بھی مخبل سے کام شیس لینے تھے۔ بات یہ ہے کان كامزاج ادبی تفا، اوروه ایک ادبی انسان تقے -اورادبی كام كرنے والول بر

ان کی شفقت سے یایاں تھی۔

باباتے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب ایک ہمہ جہت تحضیت كے مالك تقے۔ وہ ايك عظيم انسان، ايك بلنديا يه مفكرا وردانش ور، ايك فيرد ادب اورانشار بردازا ورادب سے ایک بہت بڑے نباض ، محقق اور نقاد تھے۔اُنہوں نے زندگی بھراُردوادب اور زبان کی جدمت کی ،اورجب بھی اس کوکسی طرح کاخطرہ لاحق ہوا تو اس سے لئے سینہ سیر بھی ہوگئے۔اس ك لقداراتي بهي لري اور مجي تهي اس معاطي من بارمان في كالتي تيار مين بوئے-امنہوں نے بھی سیرمنیس ڈالی-اردو سے لئے اُن کاجہا د تقریباً ایک

صدى كبجارى ريا-

وه سیاسی آدمی منبس تنصے-اُن کامیدان تو تهذیب و تقافت تھا۔ تهذی وُلْقافتی سطح برانہیں قائداعظم کے دست راست کی حیثیت حاصل تھی۔ قائداعظم نے سیاست کے میدان میں جو کچھ اسلامیان ہند کے لئے کیا، وہ کام مولوی صاحب نهذیب و ثقافت کی سطح پر کرتے رہے۔ وہ بڑی بصیرت والے انسان تھے، اور اُن کی دور رس اور دور بیں زگا ہوں نے یہ دیجھ لیا تھا کہ زبان اور شہذیب و نقافت کی طرف توجہ کئے بغیر، کوئی قوم، ایک قوم کہ لانے کی صفی تنہیں ہوسکتی ۔ قائد اعظم کوان معاملات میں اُن پر شمال عتماد تھا، اور دہ اُن کے خیالات و نظر بات سے پوری طرح متفق تھے۔ اس لئے اُنہوں نے یہ کام مولوی صاحب کے شہرد کر دیا تھا، اور اس میں سُت بہیں کہ اُنہوں نے اس کام کو بڑی توش اسلوبی سے ابنام دیا۔ دہ دُھن کے پور سے اُنہوں نے اس کام کو بڑی توش اسلوبی سے ابنام دیا۔ دہ دُھن کے پور سے اور کام کے بیکتے تھے، اور اُن کی میں اوا قائد اعظم کو پند تھی۔ اور کام کے بیکتے تھے، اور اُن کی میں اوا قائد اعظم کو پند تھی۔ اور کام کے بیکتے تھے، اور اُن کی میں اوا قائد اُن کے لئے قائلا عظم نے اُن سے خود را ابطہ قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون تا مار گھتے ہیں :۔

المین سیاسی تحریجی سے ہمیشہ الگ دہا۔ اگرچہ انڈین بیشن کا نگریس ہستم لیگ، خلافت وغیرہ میرے سامنے وجود بیس آئیس، اوران کے سکامے بھی دیکھے۔ لیکن ان میں کسی جماعت سے بھی سروکا رینر رکھا۔ ایک تواس لئے کہ میں سلسلہ ملازمت بیس تھا۔ دو سرے میں اس کا اہل بھی منہیں۔ قائداعظم فرمیل جناح سیاست اور قانون کے مرد میدان تھے۔ اُن سے مِلنے جُلنے یا بات جیت کا شرف انہیں کو حاصل ہوسکتا تھا جو سیاست یا قانون سے تعلق رکھنے تھے۔ اس لئے مجھے اُن سے مِلنے کا اتفاق فانون سے مِلنے کا اتفاق فی میں اس لئے مجھے اُن سے مِلنے کا اتفاق فی میں اور ا

۱۹۳۷ رمین شملے سے اُن کا ایک خطمبرسے نام آباجس کا مضمون یہ تھا کہ مجھے بہ علوم کر کے بڑی مسرت ہوتی کہ سلمانوں کے قوی کامول بالخصوص ہندی اُر دومسلے سے گہری دیجیں لے کے قوی کامول بالخصوص ہندی اُر دومسلے سے گہری دیجیں لے

رہے ہیں۔ ۱۵ م ۱۹ م ۱ م راکتو برکو بھنو میں گل ہندسلم لیگ کا اجلا ہورہا ہے۔ امنیں دنون سلم لیگ کونسل کا اجلاس بھی ہوگا۔ اگرآب کونسل کے اجلاس میں شریب ہوں تو میں بہت نمنون ہوں گا۔ ہم ہندی اورار دو کے بارہے میں آب کے خیالات معلوم کرنے کے مشاق میں ، اور مجھے لقین ہے کہ زبان جیسے اہم مسئلے کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کرنے میں سلم لیگ کونسل کو آپ کے خیالات سے بٹری مدد ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آب اس اجلاس میں ضرور شریک ہوں گے۔

اس کے دوروزبعد ہی علامہ اقبال اور میاں تشراحمد برسٹرایٹ لاراڈ بٹر ممالوں، کے خط آتے جن میں بہ ناکیدیہ لكها تقاكهم م صرور مسرح ناح سے ملول میرا قیاس ہے كه ملاقات كى يەتخرىك ۋاكشراقبال يىنى بوگى-ان كوشايدىداندىشە تھاكە میں اہل کا نگریس یا ہندی والوں سے کوئی ایساسمجھوتہ مذکرلوں جواُرد و کے حق میں مفید نہ ہو ۔ اتفاق سے انہیں دلوں میر ہے بهرال عبدالرحمن صديقي صاحب جوحيدرآباد مس ميريديهان تھے، وہ سلم لیگ کونسل کے ممبر تھے ،اوراس اجلاس میں شرکیب مونے کے لئے آئے تھے۔ان کی رفافت مجھے بہن غینمت معلوم ہوئی۔ روانگی سے پہلے بعض احباب کے مشورے سے ہم نے ایک رزولیوشن تھی اُر دو کے متعلق تنا رکرلیا تھا جو ہم مرایک کی کونسل میں بیش کرناچا ہتے تھے۔ انگھنؤ بہنچ کرمیں صدیقی صاحب سے ہمراہ مسطرحبناح سے ملا-انہوں نے سلام علیک کے بعد میلاسوال یہ کیا کہ آ ہے سے تعاون کیوں سیس کرتے " بیں نے کہا کہ آپ کچھ کری سیس رہے تو تعاون کس سے کروں ؟ رمبرا اشارہ اُردو کے متعلق تھا )
فرمایا کہ آئزہ ہم کریں گئے "تو میں نے کہا میں ضرور تعاون کروں گا؛ بھر میں نے درولیوٹن کامسودہ اُن کے ملاحظے کے لئے بیش کیا جسے استوں نے شروع سے آخر تک بڑھا اور پند فرمایا "

غرض اس طرح فائداعظم سے اُن کی بہلی ملافات ہوئی ، اور بھر لکھنو ، دِتی ، الدآباد ، بمبئی حیدر آباد اور حصوصاً این کلوعرب کالجے دہلی میں اُن سے مُلاقا نیس ہوتی رہیں۔ ان مُلاقا توں میں اُر دو زبان کی ترقی کے لئے بے شمار منصوبے بنائے گئے۔ اور ان کی بدولت مسلم لیگ بھی اُرد و کی گر کیے۔ بیں دلیسی لینے لگی مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ مولوی صاحب کا یہ دابطہ قیام باکتان کے لید کم جاری دہاجیس کے بیتجے میں اُرد و زبان کو بڑی قیام باکتان کے لید کم جاری دہاجیس کے بیتجے میں اُرد و زبان کو بڑی قیام باکتان کے لید کم ایک اور اس نے بابائے اُرد و کی فیادت بیس ترقی کی بے شمار نزلیں طرکس ، بااُن خروں باکتان کی قومی زبان میں گئی۔

طے کیں، ہالآخروہ پاکشان کی قومی زبان بن گئی۔ افسوس سے کہار دو سے تعلق مولوی صاحب اور قائداعظم سے تمام

افسوس ہے کہ اُر دو سے تعلق مولوی صاحب اور قائداعظم کے تمام منصوبے اُن کی زندگی میں تحمیل سے ہم کنار نہ ہوسکے۔ وہ پاکشان کے ہر شہری کو صححے تعلیم و تربیت کے زیورسے آراستہ کرنا جا ہتے تھے وہ پاکتان کے ہرگھر میں شجعے اورصحت مندانہ تندیبی اورا دبی ماحول بیداکرنے کے خواہش مند سقے۔ وہ اسلائی تہذیب کی سب سے بڑی نشانی یعنی اُر دو زبان کو پاکتان کی سرکاری اور دفتری زبان بنا نا چا ہنے تھے۔ اُر دولو نورسی کا قیام اُن کی دیر بینہ خواہش مقی جن کو ہماری قوم کے نا دان مغرب زدہ لوگ نے بایڈ تنمیل کی دیر بینہ خواہش مقی جن کو ہماری قوم کے نا دان مغرب زدہ لوگ نے بایڈ تنمیل تک نہ پہنچنے دیا۔ اور اس کے نیتجے میں ہماری قومی زندگ کی منی سیاست کی بھی دھجیاں اڑا دیں جس کے نیتجے میں ہماری فومی زندگ کی صلحت میں عمارت سے بام و در بھی بل گئے سیاست نے خود عرضی مصلحت صیان عمارت سے بام و در بھی بل گئے سیاست نے خود عرضی مصلحت

کوشی اور زماند سازی کا روپ اختیار کر لیا۔ مختلف طرح سے تعصبات کی آندھیاں چلنے لنگیں ۔ اوراس صورت حال نے ہماری قومی وہلی زندگی کاشیرازہ منتشر کردیا۔

اور مجربعب لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے الجمن نرقی اُردو بھی انتظار کا شکار ہوگئی۔ یہ زمانہ مولوی صاحب کے لئے بڑی آزمائش اور پر شیانی کا زمانہ تھا۔ الجمن حسن کی آبیاری انہوں نے اپنے خون سے کی تھی، اُس میں ایک زلزلہ ساآگیا، اور اُس کی حسبین عمارت ڈھے گئی جن لوگوں کو انہوں نے سہارا دیا تھا، اور جوائن کے بردر دہ تھے، وہ بھی مولوی صابح کے خلاف ہوگئے، اور مولوی صاحب کے لئے آسیبن کا سانپ آبابت کے خلاف ہوگئے، اور مولوی صاحب کے لئے آسیبن کا سانپ آبابت ہوئے، اُنہوں نے مولوی صاحب کو ایسی اذبیس بہنچائیں جن کو سُن کر کملے منہ کو آبسے۔

بابائے اُردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کواس کا بڑا ڈکھ تھا، اور وہ اس کے شکوہ بنجے نفے ۔ لیکن ان ناسازگا رحالات کے با وجود اُنہوں نے اُخردم کک ہمت نہیں ہاری ۔ زندگی بھرلگن اور جذب وجنوں کے ساتھ کام کرتے رہے ۔ اُن کے کا رنامے بے شمار ہیں ، اور ہماری قوم کا ہر فرد اُن کا ممنونِ احسان ہے کیونکہ اُنہوں نے اپنے گراں قدرعلمی ادبی کاموں کے ساتھ ساتھ، قوم کو نسانی اور تنہذی شعورسے آشنا کرکے ایک ایسی منزل ساتھ ساتھ، قوم کو نسانی اور تنہذی شعورسے آشنا کرکے ایک ایسی منزل کی طرف گام زن کرنے کی کوشش کی حس سے ہم کنار ہونا ہر قوم کا نصب العین ہونا ہر توم کا نصب العین ہونا ہر توم کالحسب

## رفيع احمر قدواني

رفیع احمد قدوائی صاحب بهت بڑے انسان دوست، نرم دل،
ہذرب، شاکت اور شفقت و مجت والے انسان تخفے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا در ویش صفت اور اللہ والا انسان تنہیں دیجھا۔ وہ سلم نویو از ندگی میں ایسا در ویش صفت اور اللہ والا انسان تنہیں دیجھا۔ وہ سلم نویو ان گرھ کے تعلیم یا فتہ اورا اُن کا مسلک بھی وہی تھاجس سے مولانا حسرت مو بانی بہجانے جانے تھے۔ فرق صرف اتنا تھاکہ مولانا صد درجہ جذباتی اور آئیڈیالست تھے لیکن رفیع صاحب مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و خردا در تبیرت و بصارت کی دولت بیش بہاسے مالا مال تھے۔ اُن می شرے خردا در تبیرت و بصارت کی دولت بیش بہاسے مالا مال تھے۔ اُن می بڑے برے ساری زندگی کا نگریس میں گذاری اور سیاست کے میدان میں بڑے برے ساری زندگی کا نگریس میں گرے براستانوں اور خصوصًا مسلمانوں کی ایسی نیدمت انجام دی جوابنی مثال آپ ہے۔ اُن کے بیلنے میں ایسا در د مند دل تھا جوالنان کو مجت اور خودمت کے راستے برگام زن کرتا ہے۔ اُن کی سیاست کے جوانسانوں کی جو خدمت کی ہے ، اس کو نظرانداز منیں کیا جاسکتا۔

مجھےاُن کی سیاست سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں توصرف اُن کی انسان د وستى ، رحم دلى اورشفقت ومحبت كى وجه سے أن سے محبت كرتا تھا۔ اُن كى سياست كبھى اس دائتے ميں حائل نہيں ہوئى۔ ميں نے اُنہيں بہت قريب سے دیجھا ،اوراُن کی شخصیت میں مجھے انسان دوستی کی ایسی خصوصیات نظر آئیں جو میں نے اس دور کی کسی دوسری شخصیت میں نہیں دیجوس -رفیع صاحب کے جھوٹے بھائی حسین کامل قدوائی سکھنے لونورسٹی ہیں میرے کلاس فیلو تھے۔ان کے توسط سے لکھنٹو میں رفع صاحب کو کئی بار د يحضا ورأن سے ملنے كاموقع ملا- رفيع صاحب بانيں كم كرتے تھے۔ طبعاً وہ کم سخن تنے بیکن ہم لوگوں بران کی شفقت سے یا یاں تھی-اس زمانے ہی وہ لولی کی حکومت میں وزیر تھی ہوگئے تھے سیکن وزیر ہونے کے یا وجود ان كے انداز ميں فرق سنيں آيا تھا۔ ہراك سے ملتے تھے اور منابت خنده پيشاني سے بیش آتے تھے۔ہم لوگوں بر توان کی شفقنہ، بے یا یا سمنی ۔ اپنی بے بایال مصروفیت کے باوجود ہماراحال احوال او تھنے ۔ اور کھانے میں ہمنسانے ساتھ ہم لوگوں کو شرکب کرتے تھے۔ اُن کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ کھانے کی میز برسا تھ سترآ دی ضرور ہوتے تھے۔ رفع صاحب ان بیں سے ہرایک کاحال احوال ہو چھتے تھے، اور اصرار کرے کھانے کی جنرس ان کی طرف بڑھاتے تھے۔ بہمان لوازی ان پرختم تھی۔ وہ لکھنٹو کے قرب ضلع بارہ نیکی کے ایک جھوٹے سے گاؤں مسولی کے رسنے والے تھے مسلم لیگ کے لیٹرجو دھری فیلتق الزمال صاحب کے قری عزیز تھے۔ چود هری صاحب تو کچھ عرصے کا نگریس میں رہنے کے بعد سلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ رفیع صاحب ہمیشہ کا نگریس میں رہے۔ لیکن سیاسی ختلافا کی وجہ سے اُن کے رویے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ جو دھری صاحب اور اُن كے خاندان والوں كو وہ بہت عزيزر كھتے تھے، اوراُن كے ساتھ بڑى جبت

سے بیش آنے تھے۔اس زمانے میں سیاسی اختلاف مجت کی را ہوں میں حائل منیں ہوتا تھا۔

اوران یا سے بیسری مدور سے کے بعدوہ ہندوستان مرکزی عکومت میں کئی سال وزیر رہنے کے بعدوہ ہندوستان مرکزی عکومت میں وزیر مواصلات ہو گئے۔ اُن کے جھوٹے بھائی اور میرے کلاس فیلوسیون کا مل قدوائی بھی دلی میں ملازم ہو گئے، اور دفیع صاحب کے ساتھ رہنے گئے۔ میں بھی انیگوء کب کالج میں ملازم ہو گیا جنا بخہ دلی میں رفیع صاحب کو دیکھنے اوراُن سے ملنے کے نسبناً زیادہ مواقع ملے۔ میں اس زمانے میں تنا محاور کالج ہاسٹل کے اُس بلاک میں رہنا تھاجواسا تذہ کے لئے تحصوص تھا۔ اس لئے میں اکثر اپنے دوست حسین کا مل سے ملنے کے لئے دفیع صاحب اوراُن کے ہاں جل اُن کی بڑی میں رہا تھا میں کنگ ایڈورڈ روڈ پر رہتے تھے جسین کا مل ، اُن کی بڑی میں بیگم انیس شیفع قدوائی، رفیع صاحب اوراُن کے خاندان کے تمام افراد میرے ساتھ بڑی مجدت سے بیش آتے تھے۔ ان کے خاندان کے تمام افراد میرے ساتھ بڑی مجدت سے بیش آتے تھے۔ ان

رہتے تھے لیکن اُن سے بھی اکثر کھانے کی میزیر ملاقات ہوجاتی تھی۔ وہ ہشہ مجھے اپنے یاس بڑی شفقت اور محبت سے بٹھانے، اصرار کر کے مخلف چنزیں مجھے کھلانے اور مجھ سے دلجسپ باتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بین تقریباً مردوز سہ بہر کے بعد اُن کے ہاں جاتا تھا ، اور دات کے کھانے کے بعد

اینی جائے قیام انبگلوعر کب کالج واپس آ تا تھا۔

رقیع صاحب کی کو تھی بہت بڑی تھی۔ وہ اپنی اس کو تھی کے صرف ایک كريم سين رہتے تھے۔اس سے ملحق ایک كمره ملافا يتوں کے لئے تھا۔ دوسر كرول ميں أن كے كھروالے، خاندان كے دوسرے لوگ اور مہمان وغيره سكون واطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دو کمرے ہمانوں کے لئے وقف تقے، إن كمرول كوكيمى خالى منيى ديھا گيا كيونكه مهمان أن كے بال بہت آتے تفے۔ س نے السامهمان نواز شخص اپنی زندگی میں کوئی اور منیس دیکھا۔ اوریہ ہمان بھی عجب طرح کے تھے ۔ کسی کودتی میں کوئی کام ہووہ بھی رفیع صاحب كالهمان تها،كسى كوملازمت كى تلاشس بووه بهى رفيع صاحب كالهمان تقا- کوئی بیمار ہو وہ بھی رفیع صاحب کا بہمان تفا- کوئی دلی کی سیروسیاحت سے سے آتا وہ بھی رفع صاحب کا جہمان مقا کوئی کسی کا نفرنس ،سمیناریا جلسے میں شرکت کے لئے آتا وہ بھی رفیع صاحب کا مہمان تھا۔ کئی کئی دن تک بلکہ ہفتوں اور مہینوں اُن کے ہاں یہ مہمان رہتے۔ کبھی کسی سے گھروالے کہتےکہ آب كوبسيتال مين داخل كرواد تيين ياكسي اورجكه آب كانتظام كرديت بن اليكن وه بمنشديد كهتے كه بميس ميال بهت آرام بے كيونكه رفيع صاحب كى شخصيت كى تھنڈى چھاۋى بميں يہال نفيب ہے۔ اور يہ بمارے لئے ست بڑی تعمت ہے۔ رفیع صاحب إن مهانوں سے روزانہ وقت نكال كر ملتے اوران کا حال احوال ہو جھتے تھے۔ اور کھانے پر توسب گھروالوں کے ساتھمل کرکھا ناکھاتے تھے۔ یہ گویا گھروالوں اور مہمالوں سے ملنے کا ایک بہانہ

تفا۔ رفیع صاحب سب کی فاطر تواضع کرتے تھے۔ کئی باور جی الواع واقسام کے کھانے اِن کے لئے نیار کرتے تھے۔ دفیع صاحب اصرار کرکے یہ کھانے امنیں بیش کرتے تھے۔ نود رفیع صاحب کوان مرفن کھالوں سے کھانے امنیں بیش کرتے تھے۔ نود رفیع صاحب کوان مرفن کھالوں سے کوئی دلچسی منہیں تھی۔ وہ زیادہ تر دال اور چاول کھانے تھے۔ میں نے کھانے کی میز بیر سامھ ستر، بلکہ بعض اون ن منو کس افراد رفیع صاحب کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہوئے دیجھے ہیں۔

رفیع صاحب تھوڑی دبر کے لئے مبیح کواپنے دفتر جاتے تھے۔لیکن دوتین گھنٹے کے بعد وایس آجاتے تھے ،اور زبادہ وفت ابنے مکان کے كرب ميں گذارتے تھے۔ يا تو يڑھتے رہتے تھے یا بھرسوچتے رہتے تھے۔ اورسیاسی منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ملنے والوں کا بھی اُن کے بال "ا ننا بندھارہتا تھا۔ان کے کمرے کے برابرایک کمرہ مُلاقا تیوں کے لئے تھا۔ ملنے دالوں برکوئی بابندی سنیں تھی۔ ان سے ملنے کے لئے اُس وقت کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی آتے تھے اور عام لوگ بھی۔ میں نے ان کے بال خان عبدالغفارخان، آصف علی ، بیم آصف علی، اجارببربلالی، راجيه كويا اجاري، دُاكْرًا مبيدكر؛ يندُّت سندرلال، سيّدعلى ظهير، سيدسجا دظهير مولوى محرد ابراسيم مفتى كفايت النّد ، مولانا احمد سعيد ، مولانا حفظ الرحمان سيوباروى ، سيدعطا رالتدشاه بخارى ، مولا ناحبيب الرحمان ، شيخ عبدالله ، داكترد اكرسين خال صاحب ، جود صرى خليق الزمال ، نواب المعيل خال جسين امام صاحب، فال عبدالقيوم فال، مولاناحسرت موباني، اوراسي طرح كے مختلف خيالات و نظریات رکھنے والے اس وقت سے جوٹی کے بیڈروں کومیں نے اُن کے بال آتے ہوئے اور گھنٹوں ان سے نبادلہ خیال کرتے ہوئے دیکھاہے۔ باتیں تورقیع صاحب کی ان لیڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ہوتی تھیں، اس لئے ہم اوگوں کواس کاعلم منیں ہوتا تھا۔ لیکن ظاہرہے کہیںا نیں اس زمانے کے سیاسی

مسائل ہی برہوتی ہوں گی-

یہ زمانہ بیاسی ہنگا مرآرایوں کا زمانہ تھا۔ کا نگریس اور سلم لیگ کی سیات نے بڑی شدّت اختیار کرلی اور رفیع صاحب اس میں اہم کر دارا داکر رہے تھے۔ مسلمانوں کے مفاد کاخیال ہمیشہ ان کے بیش نظر رہتا تھا۔ ان کی سیاسی جیتر کے سب ہی قائل تھے۔ ایجاریہ کربیانی اس زمانے میں کا نگریس کے صدر تھے۔ دہ اکثر رفیع صاحب کے پاس آتے تھے اور گھر میں داخل ہونے ہی بوچھے تھے دہ اکثر رفیع صاحب کے سیاسی بھیرت کے لئے استعمال کرتے تھے، اور اُن کی اس سیاسی بھیرت نے کا نگریس کے اندر متعصب ہندوں کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیئے تھے۔ بیٹیل سے توان کی ہات جیت کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیئے تھے۔ بیٹیل سے توان کی ہات جیت کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیئے تھے۔ بیٹیل سے توان کی ہات جیت کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیئے تھے۔ بیٹیل سے توان کی ہات جیت کے بند ہوگئی تھی۔

۱۹۶۱ میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بیٹیل نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کامنصوبہ بنایا۔ جنانچہ لویی اور دلی میں ہندوسلم فسادات شروع ہوگئے۔ اس زمانے میں رفیع صاحب نے مسلمانوں کے لئے جو کچھ کیا، اُس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ رفیع صاحب نہ ہوتے تو دِق ادر یو بی میں ایک مسلمان بھی باقی نہ بچتا۔ اس زمانے میں سلمانوں کا جونت عام ہوا، اُس میں رفیع صاحب نے لاتعداد سلمانوں کی جانیں، بیا تیں، اورایسے اقدامات کئے جن کی صاحب نے لاتعداد سے متعصب ہندوؤں کے سلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے وجہ سے متعصب ہندوؤں کے سلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے فاک میں مل گئے۔

فسادات کی آگ تو ہندوستان کے مختلف علاقوں ہیں آزادی کے اعلان اسے فیل میں ازادی کے اعلان اسے فیل ہی بھڑک اٹھی تھی لیکن اعلان آزادی کے ساتھ تو ہندوستان ہیں ایک قلزم خوں موج زن نظر آنے لگا۔ دِی بھی اس سے نہ بڑے سکی ، اور میمال فسادات اس طرح ، ہوئے کہ دِی کے بیشتر مسلمان ابنے گھروں کو جھوڈ کر بڑانے فلعے میں بناہ لینے سے لئے مجبور ہوگئے۔ یہ کیمیت توان کلوع کا کے سے اساتذہ میں بناہ لینے سے لئے مجبور ہوگئے۔ یہ کیمیت توان کلوع کا کے سے اساتذہ

اورطلبارنے فائم کیا تھا،اوراس کوقائم کرنے ہیں رقبع صاحب نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔اس میں شئیر تنہیں کہ یہ قلعہ ایک زمانے کے حشر کا میدان بنا رہا۔لیکن اس کیمیں کی وجہ سے لا کھوں مسلمان محفوظ رہے۔ لا کھوں کی تعداد میں رایوں کے ذریعے سے پاکشان سنچے۔ یے شمارسلمانوں کو رفع صاب نے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بہندوستان کے مختلف علاقوں میں اُن کے گھروں مک سینجایا۔ اور یاکشان کی مرکزی حکومت سے ملاز مین بی-اہے۔ اوسی کے طباروں سے ذریعے کراچی سنے ،جن کو قابدًاعظم نے خاص طور ہر اسی مقصد کے لئے حارثر کیا تھا۔ رفع صاحب کی وجہ سے پُرانے قلعے کے كمب من بلوت رجمنت كايمره لكايالياجس سے ان كے اندر تحفظ كا احساس بدا ہوا۔ ایرلیرے کمسلمانوں کو بینجانے سے لئے انہوں نے سلے فوجی فراہم كئے۔ان كى وجه سے حضرت نظام الدين اوليا محے استيشن سے باكتان كے لئے ركيس جليس حن ميں لا كھول مسلمانوں نے مسلح فوجيول كى حفاظت بس سفركيا، أوروه خيريت سے باكتنان منجے - اورجودلى بس ربنا جائے تھے، أنهيس ازسرلوان كے گھروں میں بسایا گیا۔

میری جان بھی اس زمانے میں رفیع صاحب ہی نے بچائی۔ مجھے انگاو عرب کو چھوڑ کر ہڑانے فلع بیں آتھ دس دن ہوگئے تھے۔ دو دن ہم لوگ باکتان کے ہائی کمشنرزا ہدسن صاحب کے ہاں بھی رہے تھے لیکن بھرکہ پی تفائم کرنے کے لئے بڑانے فلعے بین منتقل ہوگئے تھے۔ فلع حشر کا میدان بناہوا تھا۔ لاکھوں بناہ گزینوں کا مجمع تھا۔ اور وہ سب کھلے آسمان کے بناہوا تھا۔ لاکھوں بناہ گزینوں کا مجمع تھا۔ اور وہ سب کھلے آسمان کے بنجے بے یاد و مدد کا رئیر ہے ہوئے تھے۔ کھا نا تو درکنار بینے کا یا نی تک دلدوز بنجے بے یاد و مدد کا رئیر ہے ہوئے مقے۔ کھا نا تو درکنار بینے کا یا نی تک دلدوز مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برلشان ہوگیا۔ چنا بخد ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برلشان ہوگیا۔ چنا بھوگیا تھا۔ بہاں مجھے میرے کئے دو قت قلعے کے درواز ہے بیرجا کرکھڑا ہوگیا تھا۔ بہاں مجھے میرے کئے دو قت قلعے کے درواز ہے بیرجا کرکھڑا ہوگیا تھا۔ بہاں مجھے میرے

پُرلنے دوست شیخ مقبول آئہی دروبش مل گئے جواپنے فوجی بڑک میں مسلمانوں کوشہر سے نکال کر قلعے میں لارہے ہے۔ اُنہوں نے میرا حال حوال مسلمانوں کوشہر یوجھا، اور کھنے لگے میں اپنی جان پر کھیل کر زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کوشہر کے مقتل سے نکال کر قلعے میں بہنچانے کی کوششش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہونو میں آپ کو بہنچا سکتا ہوں"۔

بس نے کہا ہم قلعے کے ماحول سے برلشان ہوجگا ہوں۔ مجھے آپ باکنان کے ہائی کمشنرزا ہدس صاحب کے ہال گل رعنا بہنجا دیجئے۔ وہاں ہرے دوست بروفیسرخورٹ بداح دشتی صاحب عظمر سے ہوئے ہیں۔ اُن سے ملول

كا ورغم غلط كرول كا"

بسن كرمقبول الهي درويس نے مجھے اینے سرك ميں بھايا، اور چيند منط ميں باكتان مائى كميشن بينجا ديا جينتي صاحب سے مل كرطبيعت كيھ كال ، يونى - دن ميں نے ان كے ساتھ گذارا - رات كو ياكتان بائى كمشنرنا بحسن صاب كى طرف سے دى كئى ابك رو فى دال كے ساتھ كھائى - ہم لوگ بلطھے ، بوئے باننیں کر رہے مقے کہ ٹیلی فول کی گھنٹی جی جشتی صاحب نے فون اُٹھایا، رفیع صاحب خود بول رہے تھے، کہدرہے تھے۔ میں نے ایک بڑاجہاز لکھنؤ کی طرف جانے والوں کے لئے جارٹر کیا ہے۔ جومسلمان لکھنؤ کی طرف جانے والے ہوں، وہ اس جہاز میں جاسکتے ہیں "جیشتی صاحب نے کہائم رہے یاس عبادت صاحب سطے ہیں۔ وہ لفنیاً المحنو جانا جاہیں كے كيونكمان كے كھروالے لكھنو بيں بيں -آب ان سے بات كر ليجئے -من نے سینی صاحب سے فون لیا۔ رفیع صاحب کی واز آئی مجھی ا آب كهان بن بمن توآب كي تجريت منه طنع كى وجه سي سخت برايشان تفا-آب كے كھرسے روزانہ سوكے قريب ٹيلي فون آتے ہيں۔ آپ كي فيريت معلوم كرنے كے لئے \_ميراخيال تھاآپ جامعدمليديں ، يوں گے\_

و بال جي معلوم کياليکن کچھ پته مذيلا"

بین نے مجھے یہ ان کام بھو این کا بھا کے اساتذہ اورطلبار کے ساتھ

اکسان کے ہائی کمشنرزا ہوسن صاحب کے ہاں آگیا تھا۔ اُنہوں نے ہم لوگوں
کواپنے ہاں گبا لیاکیونکہ کالج پر جملے کاخطرہ تھا۔ ہم لوگ دو تبن روزاُن کے ہاں
دہے۔ بھر بُرانے فلعے بین آگئے۔ کیمیت فائم کیا۔ ابھی تک بین وہیں ہوں۔
اساتذہ اورطالب کم بھی وہیں۔ آج بیس ایک دوست کے ساتھ فوجی مڑک
اساتذہ اورطالب کم بھی وہیں۔ آج بیس ایک دوست بروفیسر چنتی صاب
بین زاہدسن صاحب کے ہاں آیا تھا۔ میرسے دوست بروفیسر چنتی صاب
نے مجھے بیمال روک لیا۔ اس بین کوئی مصلحت تھی۔ اگر بیمال نہ رُکنا تو آب
کے ٹیلی فون کا مجھے علم ہی نہ ہوتا ''

رفیع صاحب نے کہا اُب دِتی ہیں مزید نظیر سے ۔ حالات بہت خراب
یہ نفصیل آب کو زبانی بتا وُں گا۔ ہیں نے ایک جہاز لکھنو جانے والوں کے
لئے جارٹر کیا ہے جو کل صبح یا لم ایئر پورٹ سے لکھنٹو کے لئے روانہ ہوگا۔ ہیں
صبح منداند چیرے سرکاری گاڑی ہیں اپنے سکرٹری جے نزائن کو آپ کے باس
بھجوں گا۔ دوسلے فوجیوں کے ساتھ آپ میرے گھرآ بئی گے۔ یہاں آپ ناتنہ
کیجئے گا۔ بھرجے مزائن آپ کو یہاں سے یا لم سے جائیں گے اور جہاز پر سوار
کرائیں گے۔ ہیں جا ہتا ہوں جولوگ یہاں سے نکل سکیں بہتر ہے۔ بکھا ورلوگ
بھی جانا جا ہیں تو مجھے اطلاع دیجئے۔ ان کے بھی لکھنؤ جانے کا بندوبت ہو
جائے گا۔ تھنؤ میں امن ہے۔

یس کرمیں نے کہا ہم صبح کو تیا رر ہوں گا اور جے نزائن کا انتظار کروں گا۔ صبح کوجے نزائن رفیع صاحب کی گاڑی میں زاہد من صاحب سے ہاں گل رعنا میں آئے۔اُن کے ساتھ دومسلے فوجی بھی تھے۔ جے نزائن نے کہا دفت کم ہے، بس جلتے۔

مِن گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لیکن میں نے اُن سے کہا میں پہلے پڑانے قلع جاؤں

گا۔ابنے ساتھیوں کو خداحا فظ کہوں گاا درابنا الجی کیس لوں گا۔
جنا پخہ جے نزائن مجھے ملے ٹرانے قلعے لیے گئے۔ میں نے اپنے احباب
کور فیع صاحب کے ٹیلی فون کی خوش خبری سُنائی ،ا ورکہا کہ میرے تکھنُوجانے
کا انتظام ہوگیاہے۔ رفیع صاحب نے خصوصی طیار سے کا انتظام کیا ہے بیب
بسن کرخوش ہوئے اور اُنہوں نے خوشی اور غم سے ملے مجلے جذبات کے ساتھ

محمد رخصت كيا-چندمنط بیں جے نزائن نے مجھے رقبع صاحب کے ہاں سنجا دیا۔ رفنع صاحب اس وقت اینے لان میں مٹل رہے تھے۔ آج میں نے زندگی مين ملى د فعدانهين بريشان ديجها- كهنے لكے اچھا ہواآپ سے رابطہ ہوگيا-شلی فون برآب سے ملنا ایک معجزہ ہے۔ یہاں توکسی کو کسی کی مجھ خبر منیں۔ شہر من قتل عام ہورہا ہے۔ ایر اور ساور رباوے اللیشن قتل نے ہوئے ہں۔ مسلمانوں سے لئے دلی سے اہر نکلنے کاکوئی راستہ نہیں۔اسی لئے میں نے خصوصی جہاز چارٹر کئے ہیں۔ جو بھی بہاں سے نکل جائے بہترہے۔ آب ناخت کر لیجئے، اور مھرجے نزائن کے ساتھ ایٹرلورٹ طے جائے۔ کے فوجو كے ساتھ وہ آپ كوائر لورٹ لے جائيں گے اور جہا زميں بھائيں گے۔ دويم احتياط سے جائے گا جسين كامل بھى وبال آب كے منتظرييں -یس کرمیں نے اندرجاکر ناشتہ کیا ، اور بھرجے نزائن کے ساتھ گاڑی ہی بیڑھ گیا۔ طلتے وقت رفیع صاحب نے کہا میں نے شہر کی عالت شدھا رتے کے لئے یہ بخویز بیش کی ہے کہ مدراس رحمنٹ کو بلا باجا تے۔ ان لوگوں میں تعصب سنیں ہے۔ میں نے آپ کے کالج دانی گلوع ریک کالج دیلی ) کوان کا ہیڈکوارٹر بنوادیا ہے۔اس طرح آب کا کالج بھی محفوظ رہے گا ،اورشہر میں اس دامان قائم كرنے س بھى مدد ملے كى"۔

یہ کہ کر رفیع صاحب نے مجھے ضداحا فظ کہا،اور مجھے جے نرائن کے ساتھ گاڑی میں بھھایا۔ بیچھے دوسلے فوجی سیاہی بیٹھے اور گاڑی بالم ایئر بورٹ کی طرف ردانہ ہوگئی۔

کوئی ایک گفتے میں ہم لوگ یا لم کے ہوائی اڈے برینجے۔ وہاں ہرطرف المواریں اور کریا میں لئے ہوئے سکھ ہی سکھ نظراتے۔ ان کو دیھ کر مجھے ڈرلگا، اور میں یہ سوچتارہا کہ ضداجانے کننے مسلمانوں کو یہ لوگ موت کے گھاٹ آناد مجھے ہوں گے۔ اب ہماری بھی خیر منہیں بیکن سرکاری گاڑی مسلح فوجیوں اور جنارائ کو دیکھ کریہ لوگ یہ سمجھے کہ کوئی اہم آد ہی کہیں جا رہا ہے۔ اس لئے خطرہ ٹل گیا۔ کو دیکھ کریہ لوگ یہ سمجھے کہ کوئی اہم آد ہی کہیں جا رہا ہے۔ اس لئے خطرہ ٹل گیا۔ جے بزائن نے کاؤنٹر برٹ کمٹ وغیرہ دکھاتے لیکن جہاز تبین گھنٹے کی ناخیر سے بھے نؤکے لئے روانہ ہوا۔ جے بزائن کے ساتھ میں سہما ہوا بیٹھارہا۔ خدا جانے یہ تبین گھنٹے کس طرح گزرہے۔

بہرحال جب جہازیر واز کے لئے نیار ہوا توجے بزائن مجھے جہازیں لیے گئے، اورخود اندر جاکر بجھے جہازیں بھایا ، اور مجھے خدا حافظ کہا۔ تین گھنٹے کی بیر واز کے بعدیہ جہازا موسی کے ہوائی اڈھے بیراُ ترا ، اوراس طرح بیں کھنٹے کی بیر فاز کے بعدیہ جہازا موسی کے ہوائی اڈھے سے بیں سیدھا اپنے گھر بنچا جہاں میں سیدھا اپنے گھر بنچا جہاں میں سیدھا اپنے گھر بنچا جہاں میں سیدھا اپنے گھر ہنچا دندہ سلامت دیکھ کرخونس ہوئے۔

رفیع صاحب نے اس طرح میری جان بچائی۔ پڑانے قلعے کے ماحول سے مجھے نجات دلائی ،اور مجھے میرے گھر مینچایا۔ بیں اُن کے اس احسان کو کبھی مجول منہیں سکتا۔ وہ مجھے ہیر یہ احسان مذکر تنے تو میں زندہ نہ بچنا۔
میری تو خیر دفیع صاحب سے جان میچان تھی ،اُنہوں نے اُنس زمانے میں اُن بے شما دمسلما نول کے ساتھ میں سب بچھ کیا جن کو وہ جانتے بھی منہیں تھے۔

اور مجماً منهوں نے اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کے بے شمارا داروں کو بحایا۔ مُسلمانوں کے بے شمارا تا رکی حفاظت کی، بے شمار سجدوں کو واگذات كرا يا بيے شماردرگا بوں اور بزرگان دين اورصوفيائے كرام سے بے شمار مزاروں کواصل حالت بیں برفرار رکھا۔ وریزمتعصب برندوؤں کے منصوبے نو بہ تھے کہ دتی میں سلمانوں کی کسی چنرکو باقی منبیں رہنے دیں گے۔ رفنع صاحب كاسب سے بڑا كارنامه انبكلوع بك كالج ديلى كوابني حكمت عملی اوربصیرت سے اصل حالت میں اور برقرار فائم رکھنا تھا۔ یہ کالج اسی مانے ببن سلم ليك كا قلعها ور تخريب باكتنان كا كره خفا يُمتعصب مهندو وَن كياس برنظرتفی، اور وہ ایک منصوبے کے تخت اس کی اینط سے اینط بیانا چاہتے سے اس کالج برحملہ کرکے اس کو تباہ کرنے اور روسول اورطالب علموں کو فتل کرنے کا بروگرام بنایا تھا۔لیکن بروقت یاکشان کے ہائی کمشنرزا ہرسن صاحب کواس کی اطلاع مل کئی جینا بخدا منوں نے اُسّادوں اور بوسٹل کے طالب علموں کو اپنے بان کل رعنا نبین مبلالیا ،اور کالج کومقفل كرواديا \_متعصب مندوؤل كالمنصوب يهي تفاكه وه اس كان كولا بورك كسى ہندوكالج كوالاط كروا ديں گے۔ ليكن دفيع صاحب كى بصيرت آئے آئی، اوراُ منوں نے اس کالے کو مدراس رجنٹ کا بیڈکوا رٹر بنوا دیا۔ کئی میلنے اس رجناط کے سیابی اس کالج میں رہے۔ اس طرح یہ کالج محفوظ رہا، اور ان کی وجہ سے شہر میں امن قائم کرنے میں بھی مدد ملی- اوراس طرح متعصب ہندوجماعتوں کے منصوبے فاکسیں مل گئے۔ ير رقيع صاحب ي كاكارنا مرب كدأج بهي يه كالج مسلمانون كاكالج ہے۔اس کا پرنسیل مسلمان ہوتا ہے اور گورننگ باڈی کے ممبر بھی مسلمان ہوتے یں۔البتہ طالب علموں سے لئے مسلمان ہونے کی کوئی یا بندی منیں اور یہ پابنگ قيام ياكتان سي قبل تعي نبين تقي-

مسلمانوں کے لئے اُس دور بُرات توب میں دفیع صاحب نے جو کھے کیا
دہ اس زمانے کی ناریخ میں سنہرے حروف سے تیجے جانے کے فابل ہے۔
اسنوں نے اس زمانے میں عصبیت سے پاک معاشرے کا خواب دیکھا جب ہرطرف ننگ نظری، تعصب اور وحشت دہربریت کی اندھیاں جل رہی تعییں۔ اُنہوں نے اُس ماحول میں انسان دوستی، محبت اور ضلوص کے چراغ روشن کئے جس وقت ہرطرف دشمنی اور وحشت و بربریت کی گھٹا ٹوب اندھیاریاں جھائی ہوتی تھیں اُنہوں نے اُس فضا میں انسانوں کے زخموں پر اندھیا ریاں جھائی ہوتی تھیں اُنہوں نے اُس فضا میں انسانوں کے زخموں پر انہوں نے اس عمد میں مظلوم لوگوں کی حمایت کی جب معاشرے پر نباہی انہوں نے اس عمد میں مظلوم لوگوں کی حمایت کی جب معاشرے پر نباہی وبربادی کے بھیانک بھوت اپنی پوری بربریت اور جبروا سنبدا دہے ساتھ وبربادی کے بھیانک بھوت اپنی پوری بربریت اور جبروا سنبدا دہے ساتھ نہایت ہے باکی کے ساتھ رقص کر دہے تھے۔

 ادرمنتم مزاج ہندو و ک اورسکھوں نے بیدردی سے قبل کردیا۔ اُن کا جُرم صرف یہ تھاکہ وہ سلمان تھے صوم وصلوۃ کے یا بند تھے، اور ابنے فرائض کو افلوص اور تن دہی سے اداکر رہے تھے۔ اُنہوں نے اپنے فرائض کوا داکرتے ہوئے اپنی جان دے دی ، اور اپنی بیوی تحر مربیکم انبس شفیع قدوائی کو بیوگی سے اور بی سے اور بیجول کو بیتی سے دوچار کر کے اس دُنیا سے دُخصت ہوگئے۔ رفیع صاحب کواس سانحے کا بڑا دکھ تھا، اور یہ دکھانہیں مرتبے دم بک رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اُنہوں نے اپنے اِن عزیزوں کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف شیس اور بات ہے کہ اُنہوں نے اپنے اِن عزیزوں کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف شیس ہونے دی ۔ انہوں نے اپنے اِن عرفوں کو بھی خدمت خلق کے جذبے سے سِشاد کر سے دکھی انسا نیت کی ضرمت کے راستے بربھی گام زن کیا۔ مرجو مہ انیس باجی نے تو اپنی ساری زندگی اِن کاموں کے لئے د قف کر دی ، ا ور انیس باجی نے تو اپنی ساری زندگی اِن کاموں کے لئے د قف کر دی ، ا ور شنی باتی ہے سے شو ہر کی دفات کے اس صدمے کو برداشت کرسکیں جس کاخیال کر کے آج بھی کلیج منہ کو آتا ہے۔

رفیع صاحب بیواؤں ، بیٹیوں ، بیپاروں ، بیکاروں ، مسافروں اور طالب الموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ان کا گھران لوگوں سے بھرار ہتا تھا۔ دونین کرسے اِن لوگوں کے لئے دقف تھے۔ حالا نکہ وہ خود صرف گھر کے ایک کر سے بیں رہتے تھے۔ تھی نے مالا نکہ وہ خود صرف گھر کے ایک کر سے بیں رہتے تھے۔ لیکن وقت میں کہ اُن کی خاندانی جائیلاد ایجھی خاصی تھی لیکن اُس کا بیشتر چھے ضرورت جائیلاد ایجھی خاصی تھی لیکن اُس کا بیشتر چھے ضرورت مندع زیر دوں اور غریبوں اور نا داروں پرضرف ہوتا تھا۔ مندع زیر دوں اور خریبوں اور نا داروں پرضرف ہوتا تھا۔ خلاجانے اُن کے کتنے عزیز اور دختے دارائ کے ساتھ دہتے تھے۔ خدا جانے طالب علموں کے اخراجات وہ برداشت کرتے تھے۔ خداجانے طالب علموں کے اخراجات وہ برداشت کرتے تھے۔ خداجانے کتنی غریب لڑکیوں کی وہ شادیاں کرواتے اورائن کو بساتے تھے۔خداجانے کتنی غریب لڑکیوں کی وہ شادیاں کرواتے اورائن کو بساتے تھے۔خداجانے کتنے بیماروں کو وہ علاج معالجے کی سہولیس فراہم کرتے تھے۔خداجانے کتنے بیماروں

یہ ہاتیں کسی سے ڈھکی جھی نہیں تفیں۔سارا ہندوستان جانتا تھا۔ چنا بخہ ضرورت منداُن کے یاس ہے تکلفی سے آجاتے تھے، اور اُن کے ہاں قیام بھی کرتے تھے۔ بیماروں سے کہاجا تا تھاکہ آپ کو سیتال مواضل كروا دينے ہيں۔ ليكن أن ميں سے ببشتر يهى كہتے تھے كہم ہسينال جانا نہيں جاہتے آپ کے گھرمیں ہمیں بڑا آرام ہے۔جنا پخرایسے لوگوں کا علاج بھی گھر برى ، بونانها ، اور بالآخروه صحت ياب ، بوكرا ينه گفرول كو دالس جلے جاتے تھے۔ سياست سے رفيع صاحب كو دلجيبي تھي ،اور ده سوفي صدسياسي دي تقے۔سیاست میں اُن کے خیالات ونظر مات کھے تھی، یوں ،لیکن وہ اُن کی سخادت، شفقت اور محبت کی را بوں میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ سیاسی اختلافات رکھنے کے باوجود وہ مخالفین کا حترام کرتے تھے، اور ہرطرح سے ذاتی معاملات میں اُن کی مدد کرنے کے لئے نیار رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت اُنہوں نے بے شمارسلمانوں کو پاکستان بھیجا تاکہ وہ وبال اطمینان اورسکون سے زندگی بسرکرسکیس مسلم نیگ کے لیڈراورکری پاکستان سے نامور رہنما چود صری طبق الزماں صاحب ان سے قربی عزیز تحقے۔ا نہیں اوران کے خاندان کے تمام افراد کو پاکتان بینجانے سے لئے رفيع صاحب نے ایک خصوصی طیارے کا انتظام کیا، جوائس زمانے میں کسی طرح مکن نتھا۔ یہ طیارہ لکھنو آیا ۔جود سری صاحب ادراُن کے خاندان کے تمام افراد اس طیارہے میں دئی سنے۔ رفیع صاحب کے ہاں قیام کیا اوركتى دن كے بعداسى طيار ہے بي كرا جى رواند، يوئے - رفيع صاحب نے إن سب كوبرى خنده بيشاني اور محبت سے دخصت كيا ، اور وه سكون و اطمینان کے ساتھ کراجی ہنے۔

رفیع صاحب کی سیاسی بھیرت کی دور دور شہرت تھی، اور ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ ایک بااصول سیاست دال ہیں۔ وہ ذیبن انسان تھے، اور وہ غلط سے جذباتی اور متصب سیاست دالوں کو ابنی ذہانت سے ندح کردیتے تھے۔ ایسے حالات بیداکر دیتے تھے کہ اس قسم کے سیاست دان اُن کی تجا ویز سے خود بخود مات کھاجاتے تھے۔

اس سلیے میں ایک واقع کو تو میں کبھی بھی فراموش سنیں کرسکتا۔
یہ بات اب کسی سے پوٹ یدہ شہیں کہ کا نگریس میں مثیل صاحب عصب
مند وؤں کی سیاست کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ اُنہوں نے قیام باکشان کوسب سے بہلے نسلیم ہی اس لئے کیا نھا کہ وہ اس نگی ملکت کو تباہ کرکے سلمانوں کو صفحہ ہستی سے بیست و نا بود کرنا جا ہتے تھے۔ اپنے اس منصوبے کو عملی جا مہ بہنا نے کے لئے اُنہوں نے جو کچھ کیا وہ اب راکاڈ

برہے۔رفیع صاحب کوائن سے اس معاملے بیں شدید اختلاف رہا۔ یہاں "کک کہائن سے بات چیت کک بند ہوگئی۔

حیدرآباد کی سلم ریاست براُنہوں نے 'بولیس ایکشن' کانام دے کرحملہ
کروایا۔ رفیع صاحب اس سے خالف سخے۔ کیو کمہ اس کا مقصد سلمانوں
کو تباہ کرنا تھا۔ اس حملے اور سلمانوں کے فتل عام کے بعدامنوں نے ہندتان
باکتان کی جنگ کامنصوبہ بنایا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ
انہوں نے کینے میں یہ تجویز بیش کی کہ حیدرآباد میں کا میا بی کے بعدمشرقی
باکشان پر بھی نام منہا دیولیس ایکشن کرناچا ہتے کیونکہ وہاں فسادات میں
باکشان پر بھی نام منہا دیولیس ایکشن کرناچا ہتے کیونکہ وہاں فسادات میں
بند ووّں بر مظالم ہور ہے ہیں۔ دفیع صاحب کی بصیرت نے اس موقع
بر بھی ایناکام کیا۔ اُنہوں نے فوراً کہا کہ کمانڈران چیف کو بلایا جائے۔ چند
منظ میں کمانڈران چیف کیری ایا آگئے۔ دفیع صاحب نے اُن سے پوچھا
کمشرقی باکشان پر جملے کے کیا نتائج ہوں گے۔ کیری ایا نے کہا مشرقی
باکشان میں تو دو گھنٹے میں ہم کا میاب ہوجا میں گے۔ لیکن اس عرصے میں
دلی ہمار سے ہاتھ سے لکل جائے گائے یہ من کر مٹیل صاحب سے چہرے پر

ہوائیاں اڑنے لگیں، اورامنہوں نے اپنی احتقانہ تجویز وابس سے لی۔ بدرفیع صاحب کی بصیرت کا کا رنامہ تھا۔

رفیع صاحب کی سیاسی زندگی ہیں اس سے بے شمار واقعات ہیں جو اسیں ایک منبت زاویۃ نظرر کھنے والاسیاست دان تابت کرتے ہیں۔ دہ اسی کے بیامبر تھے اور جنگ سے نفرت کرتے تھے۔ کیونکمان کے خیال ہیں جنگ سے کوئی مسئلہ ل منبیں ہوتا۔ خواہ مخواہ بے گناہ انسانوں کاخون بہتاہے۔ اُن کاخیال تھا کہ تمام معاملات کو سیاسی طور پر بات جیت کے ذریعے سے طے کرنا چاہئے۔ وہ ساری زندگی اس کے لئے کوشاں رہے۔ اُن کے اس نب رقیت میں توازن بیدا ہوا ، اورنادان سے مندوستان کی سیاست میں توازن بیدا ہوا ، اورنادان سے مندوستان کی سیاست میں توازن بیدا ہوا ، اورنادان سے مندوستان کی دال نہ گل سکی۔

رفیع صاحب بڑے ہی رحم دل انسان تھے۔ اُن کی زندگی کا مفصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ وہ کسی کو لکیف بین نہیں دبھے سکتے تھے۔ اُن کی ذہانت وبھیرت، شفقت و محبت، اُن کاعلم وشعور، جس سے وہ بیچانے جاتے تھے، ان سب کا ایک بی مقصد نھا، — اور وہ مقصد تھا انسانوں کے زخموں بیرمرہم رکھنا۔ زندگی بھر وہ انفرادی اور اجتماعی طور بر انسانوں کے زخموں بیرمرہم رکھتے رہے۔ اور اس کے لئے انہوں نے تن ، من دھن سب کی بازی لگادی۔ ہمیشہ در ولئی کی زندگی بسرکی، اور اس دائے برگام ذن رہے جو ہمارے بزرگان دین، صوفیائے کرام اورا ولیائے مُخطّ م نے ہمیں دکھایا تھا۔ اس اعتبار سے رفیع صاحب ایک منفرد شخصیت کے مالک نظر آنے ہیں۔ اُن کاخیال آنا ہے تو میرے دل کے نہاں خانے میں آج بھی بجلی کے بیں۔ اُن کاخیال آنا ہے تو میرے دل کے نہاں خانے میں آج بھی بجلی کے فیمی سے روشن ہوجاتے ہیں۔

## بروفيسرسيرسعودس رضوي ادب

بروفببرسیدسعودحسن رضوی صاحب ادیب میرے مخترم اُستاد تھے۔ عمر عزیز کے کئی سال میں نے اُن کے ساتھ ایک شاگرد کی حیثیت سے گذاہے۔ میں نے اُن سے بہت بچھ سیکھا ہے۔ اُن کی شفقت مجھ پر ہے یا یاں تھی جو آج بھی میر سے لئے سرمایہ فخرد افتحار ہے۔

وہ اُردو فارسی دونوں زبانوں کے عظیم پروفیسر بخفے، اوراُن کا زیادہ وقت اِن زبانوں کی تدریس و تحقیق میں گذرتا تھا۔ اُن کے مزاج میں بڑی بافاعدًا تھی۔ جو کام بھی کرتے تھے نہایت نن دہی اور خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ سوائے بڑھانے کی کرتے تھے نہایت نن دہی اور خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ سوائے بڑھانے کے بڑھانے ، لکھنے بڑھنے اور علمی کام کرنے کے اُن کی کوئی اور دلجیسی منیں تھی۔اسی دل جی کی وجہ سے امنوں نے فارسی اوراُردوکی نایاب کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ابنے کتب نا نے میں جمع کیا نھا، اور دور دور دور سے اہل علم اُن کے ذخیرہ کتب سے استعفادہ کرنے کے لئے اُن کے بیاس اُن کے ذخیرہ کتب سے استعفادہ کرنے کے لئے اُن کے بیاس اُن کے ذخیرہ کے بیاس اُن کے بیاں اُن اور دور دور بیاس کتب خانے میں اضا ذکرتے ہیں اور اس کام کوانجام دینے میں امنوں نے بڑی محنت کی، اور اس پر

زر کثیر تھی صرف کیا۔

ائنوں نے آبی زندگی کا بیشتر حصة فارسی اورارُد دکے اُستادی حیثیت سے لیمنو یو نیورسی میں گذارا، اور ندرسی و تحقیق کا اعلے معیار فائم کیا۔ اُن کے طالب علم اُن کے نفتش قدم پر جلے، اوران میں سے بیشتر نے ادبی دُنیا میں اپنا مقام پیدا کیا مسعود صاحب نے ان کے ہاتھوں میں ذوق و شوق میں اپنا مقام پیدا کیا مسعود صاحب نے ان کے ہاتھوں میں ذوق و شوق اور جذب وجنوں کی الیمن تعلیل دے دیں جن کی روشنی میں وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے، اور شہرت و ناموری کی منزلوں سے ہم کنار ہوئے۔ میں جب وسال کی میں کھنے کو نیورسی میں داخل ہوا، اُس و قت بھی وہ فارسی اور اُر دو کے ضدر نظے کے صدر تھے، اور جب میں بی ۔ اسے آئز ز، ام ۔ اسے اور بی ۔ ابی آئیز ن، انسی اورارُدو کے صدر نظے ۔ نفریباً نصف صدی تک اُنہوں نے اس فارسی اورارُدو کے صدر نظے ۔ نفریباً نصف صدی تک اُنہوں نے اس حیثیت سے خدمات انجام دیں ۔ بے شمار طالب علموں کو شفقت اور محبت سے بیر صایا اوران کے ذوق ادب وشعری ایسی آبیاری کی کہ وہ ادب و تہدیب

كاشالى منورة بن كردٌ نيا كے سامنے آتے۔

مستود صاحب کا وطن تو آنا ؤ کے ضلع میں ایک جھوٹا سا قصبہ نیوتنی
مضا لیکن تعلیم انہوں نے لکھنٹو میں صاصل کی ، اور کھراس سرزمین مینوسواد
نے اُن کا ایسا دا من بکڑا کہ وہ کبھی بھی اس سے باہر نہ نکل سکے نعلیم سے
فارغ ہوکرائنہوں نے ابتدار میں بوبی سے کئے تعلیم میں ملاز متبس کیں ، لیکن
بالاً خروہ لکھنٹو یو نیورسٹی میں فارسی اور ارد و کے اُستاد کی حیثیت سے آگئے
اور ابنی ساری زندگی بیمیں گذار دی ۔ یو نیورسٹی کے نمایت قابل اساتذہ میں
اُن کا شمار ہوتا تھا ، اور دہ اِبنی دیا نت و با قاعدگی ، تہذیب وشائشگی ، ضلوص
و محبت اور شن اضلاق کی وجہ سے یو نیورسٹی کے اساتذہ اور طلباریں بہت
مقمول تھے۔

ايك طالب علم كي حيثيت مجھے كئي سال تك انہيں بهت قريب سي كيھنے كاموقع ملا-بی-اسے آنرز میں وہ ہمیں فارسی زبان وادب کے دوبر جیڑھاتے مقے۔ آنززی کلاس زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی۔ آٹھ دس طالب علم تھے۔ سعود صاحب إن طالب علموں کو اینے کمرے ہی میں بڑھاتے تھے۔ لیجر کا وقت ہوتا تھا توطالب علم اُن کے کمرے میں جلے جاتے تھے، اوراُن کی دفتری میز کے أس ياس بنيه جاتے تھے۔ بغيركسي تاخير كے اُن كاليجرشروع ہوجا يا تھا، اور طالب علم ان کی گل افشانی گفتار سے مسحور ہوجاتے تھے۔ مسعودصاحب كاكمره اأن كاد فتربهي تضابيكن دفترى فضااس كمريمي منیں تھی۔ مذکاغذات عجرے ہوئے نظراتنے تھے مذفائلیں ادھرادھراری ہوئی دکھائی دہتی تھیں۔خداجانے مسعو دصاحب دفتر کا کام کس وقت کرتے مقے۔ میں نے مجھی انہیں دفتری کام کرتے ہوئے منیں دیکھا۔ شایداس کی وجہ يه تفي كه وه دفترى كاغذات اينے ياس ركھتے منيس تنھے۔جو كاغذ دين ياوائس جالسلری طرف سے آتا تھا، اس برفور آمناسب کا روائی کرے واپس کردیتے عقے۔ان کے کر سے میں دفتری ماحول سے زیادہ لکھنے بڑھنے کاماحول تھا۔ كئى المارياں كتابول كى تقيين جن بين ضرورت كى كتابيں ركھى رہتى تقييں - كمرے میں دودروازے عظے، ایک شرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف - دولوں دروازے کشادہ برآمدوں میں کھلتے تھے۔ دروازوں برحکیس بڑی رہنی تھیں، اورمغربي برآمدے میں ایک جیراسی بیٹھا رہنا تھا لیکن بہجراسی سی کو کمرے کے اندرجانے سے روکتا نہیں تھا۔ کرے کے اندر تین جارضراحیاں رکھی رہتی تقیس-ان میں مصندے یا فی کا استمام کیاجا یا تھا۔کوئی بھی شخص یا فی بینے كے لئے اس كر بے ميں بے تكفی سے اندرجا سكنا تھا مسعود صاحب بي رقيے رہتے مقے، لیکن یانی پینے والوں کے اندر آنے کا ان برکوئی انر سیس ہوتا تھا۔ وہ اینا کام جاری دکھتے تھے۔ پانی پینے والے یانی بی کر با ہر جلے جاتے تھے۔

ان لوگوں کے اندر آنے سے مسعود صاحب کا دھیان منیں بٹنا تھا۔ دراصل چھوٹے بیمانے پر یہ ایک طرح کی سببل تھی۔ طالب علم اس سے سیراب ہوتے سے مسعود صاحب نے خاص طور براس کا اہنمام کیا تھاا ور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کار تواب ہے۔

اس كمرسے ميں سعود صاحب دس بجے سے بائے دس منط يہلے ،ى بين جانه عقد دس بحان كاليحربونا تها-نوبح كے قريب وہ إين كوهي سے جلتے تھے۔ یہ کو تھی وکٹوریا اسٹریٹ سے قریب دین دیال روڈ پر تھی۔ بہاں سے وہ جے کو منابت عمدہ سوط میں ملبوس ہوکرانے ذاتی رئیسی تانگے من سوار ہوتے تھے، اور او بورسی صلے جاتے تھے۔ یہ تانگہ وکٹوراروڈ، شاہ میناروڈ ، رپوربینک روڈ ، چھتر منزل ہوتا ہوا موتی محل کے ہل سے گذر كركوئي يون گھنٹے میں یو نیورسٹی بہنچنا نھا۔اس سفر مسعود صاحب سے باتھ میں کونی مذکوئی کتاب صرور ہوتی تھی۔ راستے میں وہ بڑھتے جاتے تھے ہسی كى طرف ديھے منبس تھے۔ اسبس اس تا لگے میں کبھی سے بغیرکتاب کے منیں دیکھا۔ بات بہ ہے کہ وہ اینا ایک لمحہ بھی ضائع منیں کرتے تھے۔ یونیورسی بہنے کروہ تا نگے سے اُنتر تے اور دوسری منزل برانے کرے میں چلے جاتے تھے۔جندمنٹ بیٹھتے تھے۔اینا سامان وغیرہ سبنھال کر رکھتے تھے۔ بالوں کی ڈبرا بورٹ فولیومیں سے نکال کریان کھاتے تھے۔ دس بجان كالبجر بوتا تھا-طالب علم آجاتے عقے، ان كو دہ ايك گفته سوا كهنظ يرهات عظے۔ يه فارسي ام- اسے كى كلاس تقى سواليارہ بحے جب به بجرختم بوجا ما تھا تو ہم لوگ بعنی اردو کے طالب علم اُن کے بیاس سنے ماتے تھے۔ ہم لوگوں کو اپنی ابنی جگر بر بٹھا کرستو دصاحب لوا کلٹ ماتے تھے۔ اس وصے يس ميں ان كے ميزى درا زوں كا جائزہ ليتا تھا، إن ميں يالوں كى ڈبيااور بلوه رکھارہتا تھا مسعود صاحب کے واپس آنے سے قبل میں اور میرے کلاس

قبیلو ڈلارسے لال ماتھرائن کی ڈبیا میں سے نکال کرایک ایک گلوری یان کی کھاتے تھے، اور منہ بند کرے جیکے سے اپنی اپنی کرسیوں برسطے جاتے تھے۔ جیسے کچھ ہوا، ی شیس - یہ تو نا نمکن ہے کہ مسعود صاحب کو اس کا علم نہ ہوا ہولیکن ا نہوں نے تیجی اس کا اظہار منہیں کیا۔سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ بیٹم پوشی کرتے تھے ،اور در گذر فرماتے تھے۔اس صورت طال نے ہم لوگوں کو کچھ زیادہ ہی جرائت مندا درہے باک بلکائناخ بنادیا تھا۔ تفی تویہ بڑی بات لیکن سعود صاحب سے یان استے مزے دار ہوتے تھے کہ میں اور میرے ایک ہم جماعت دلارے لال ماتھردونوں اس قسم کی توری كرنے كے لئے بجبور بوجاتے تھے۔ اور بيمسعود صاحب كى شفقت بر بملوكون كوخاصااعتماد تها، اوريم به سمجصته تنفي كه الرانهيس بماري اس حركت کا علم ہو بھی گیا تو وہ ہم سے ناراض سنیں ہوں گے۔ ہم دونوں آبس میں یہ باتیں کرکے اپنے دل کوسمجھاتے تھے کہجب مسعودصاحب م سب کے لئے یانی کا اہتمام کرتے ہیں توان سے بان کھانے میں بھی کوئی حرج مہیں ہے۔ خوت بدرابها نذابيار!

معود صاحب کوہماری اس حرکت کاعلم بخوبی تھا۔اس کا اندازہ ہم لوگوں
کواس وقت ہواجب ہم نے اُن کے دولت نطانے برحاضری دی توانہوں
نے اپنے مُلازم کو بُلاکر یہ کہا کہ اندرسے بان لائے۔ یہ میرسے شاگر دیا اوں کے
مدت شوقین ہیں۔

اوراُن کی یہ بات سُن کرمجھ بیرگھڑوں بانی بٹرگیا تھا۔ مسعودصاحب ہم لوگوں کو گبارہ سوا گبارہ بجے بٹرھانا شروع کرتے تھے، اورگھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ضرور بٹرھاتے تھے اُن کا بچے زفارسی ا دبیات بیر ہوتا تھالیکن وہ اِن کچروں میں علم کے خزانے کُٹاتے تھے، اور ہمیں علم کی دولت سے مالامال کردیتے تھے۔ معاشرتی اور تمذیبی بیں منظر میں وہ ادب اور شاعری برایسی باتیں کرتے تھے کہ جی خوش ہوجا ناتھا، اور ہم لوگ اُن کی باتوں شے ہو۔

ہوجاتے تھے۔ اُن کی گل افشانی گفتار میں واقعی ایک ساحرانہ کیفیت تھے۔

لو نیورٹی من سنود صاحب بہت لئے دیئے رہتے تھے۔ کبھی اپنے

مرے سے باہر منیں نکلتے تھے۔ اُن کو کبھی کسی نے بو نیورسٹی کے برآ مدول ہیں
گھومتے ہوئے یا کسی دفتر میں جانے ہوئے منییں دیکھا۔ کسی دوسرے

پر وفیسر کے ممرے میں بھی وہ منییں جاتے تھے۔ اُن کے باس اتنا وقت

ہی کہال تھا کہ وہ اس طرح ضائع کرنے۔ وہ تو بو نیورسٹی میں صرف پڑھا تے

سے اور ایک بچے سے قبل ہی اپنے مخصوص نا نگے میں سوار ہو کر واپس گھر

علے جانے تھے۔ آخر وقت تک اُن کا بہی معمول رہا۔ گھر بر بھی اُن کا ذبا دہ وقت

نکھنے بڑھنے کے کا مول میں صرف ہو تا تھا۔ اس کے علا وہ اُن کی کوئی اور

دلیسی منہیں تھی۔

دلیسی منہیں تھی۔

مسعودصاحب کا ذاتی کتب خاند الحکنو میں اپنے طرز کا واحد کتب خاند مخاند مخاند نادر و نایا بہتی سنے اور قدیم کتابوں کے مطبوعہ سنے جمع کرنے دہے تھے۔ مرافی کا توان کے پاس الیا ذخیرہ تھا ہو دنیا میں سی کے باس منیں تھا۔ انہوں نے فارسی اور ارد و کے مرتبی کی فدیم کرنیا میں سی کے باس منیں بڑی مخت سے جمع کی تھیں۔ شعرار کے دیوان اور فارسی اور اردو کے مرتبی کا ورادو و سے جمع کئے تھے۔ ان کتابول شعرار کے ندکر سے بھی انہول نے بڑے شوق سے جمع کئے تھے۔ ان کتابول کو وہ سینت سینت کرر کھتے تھے۔ کسی کو دکھا تے نہیں تھے۔ البتہ جس پر ان کو وہ سینت سینت کرر کھتے تھے۔ کسی کو دکھا تے نہیں تھے۔ البتہ جس پر ان کو اعتماد ، ہو نا تھا، وہ اُن کے ہاں جاکراُن نادر و نایا ب کتابوں کو دیکھ سکتا خفا۔ لا ہور ، دہلی علی گڑھ ، حیدر آباد دکن اور بٹنہ سے ملمی اور خقیقی کام کرنے والے اُن کے کتب خانے سے استفا دہ کرنے سے سے استفادہ کرنے سے درواز سے کھول دیتے تھے ، اور مسعود صاحب ایسے اہل علم کے لئے اپنے کتب خانے کے درواز سے کھول دیتے تھے۔ اور سیتے تھے۔

مجھ برتو اُن کی شفقت ہے یا بال تھی۔ بیس قدیم قلمی نسخوں اور طبوعہ کتابوں کا رسیا تھا۔ اس لئے اُن کی خدمت میں اتواد کو ضرور ما صربہو تا تھا۔ اطلاع کروا تا تھا تومسعود صاحب فور آ باہر نشر لیف ہے آتے تھے۔ اُن کی کو تھی کے برآ مدسے میں ابک جھوٹی سی میزا ورجاد کرسیاں بڑی رہتی تقییں ہم لوگ و ہاں مبٹھ جاتے تھے مسعود صاحب مجھ سے ضاصی دیر بک بقیس ہم لوگ و ہاں مبٹھ جاتے تھے مسعود صاحب مجھ سے ضاصی دیر بک بایس کرتے تھے ، اور بھرجن کتابوں کی مجھے صرورت ہوتی تھی اُن کو نکلوا کر اپنے مطابعے کے کرسے میں رکھوا دیتے تھے۔ ابک دو بھے تک میں مراب میں مراب آجا تا تھا۔

مسعود صاحب سے ہاں جائے منیں ملتی تھی۔ان کا ڈرائنگ روم بھی منیں گھلنا متھا۔ان سے مطالعے سے کمرے میں بھی کسی کو جانے کی اجازت منیں تھی۔ ہمیشہ برآمد نے میں بیٹھتے تھے، اور میس ملاقا بنوں سے ملتے تقے۔ مجھے پہ کھلی فضا ، اچھی گئی تھی۔ برآ مدے کے سامنے کشادہ لان تھا اوراس لان میں اویخے اویخے درخت جھومتے تھے۔میں ان درخنوں اور دُور بك يصلے ، وتے سبزے سے تطف اندوز بو اتھا ، اورسعود صاحب كى گل افشانی گفتارسے سحور ہوجا تا تھا۔ وہ مجھے خاصا وقت دیتے تھے اور نها بت شفقت سے بیش آتے تھے۔ان کے چھوٹے بھائی آفاق صاحب بھی اُن کے ساتھ دہتے تھے۔ وہ باکی کے شہور ومعروف کھلاڑی تھے۔ وہ بھی اکثر باہر آجاتے تھے، اوران کی دلچسپ بائیں بھی مبرے لتے دلجینی كا سامان فراہم كرتى تقين-انواركوجاريا بخ كھنٹے میں وہاں گذار تا تھا۔ میں نے بھی پیمحسوس منیں کیا کمسعود صاحب مبری موجود گی سے بریشان ہوہے ہیں۔ان کا افلاق بہت بلند تھا، اور وہ کبھی کسی کو براحساس نہیں ہونے دیتے سے کاس کی موجودگی ان کے لئے باعث برایشانی ہے، اور یہ کاس كى وجهسان كا وقت ضائع ، درباب-

گرنی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، یانی ہو مسعود صاحب اسی برآمدسے بیں بیٹھتے تھے، ادر ملنے والوں سے اسی برآمدسے بیس ملتے اور ہا تیں کرتے تھے۔ جو بھی آتا تھا ، وہ اسی برآمدسے بیں اُن کے پاس بیٹھ جا تا تھا اور سعود صاحب کی گل افت آئی گفتار کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہ کبھی تھکتے نہیں تھے۔ بلامبالغہ گفنٹوں باتیں کرتے تھے۔لیکن اُن کی باتوں کی روانی اوران کے لیجے کی شیر بنی میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ اُن کی زبان کو تروسینی میں دھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی ، اور اُن کی زبان سے جو الفاظ لکتے تھے وہ شہدوشکر میں ڈو بے ہوئے معلوم بہوتی میں میں میں دیکھے ہیں۔

معودصاحب كي فتلو كے موضوعات متنوع بوتے تھے۔ بھی سلمانوں کی تنهذیب اورکلیمر بریات کرتے تھے۔خاص طور براودھ کی حکومت، لکھنؤ کی تهذيب اوراؤا بان او دھاوران سے زمانے کے شعروادب برجب وہ بانیں كرنے تھے توالك سمندرا ملتا تھا ایسی علومات فراسم كرتے تھے جوعام طور يركتابون بن منين ملتى - اود ه كے آخرى نواب واجدعلى شاه كا ذكر ہوتا تفاتوائن بررقت طاری ہوجاتی تھی، اور دہ انگریزوں کے مظالم کے واقعات اس طرح بان كرنے تھے كہ سننے والوں كى آنكھيں بھى برتم بوجاتى تھيں۔ فرمانے عظے کمانگریزوں نے واج علی ثناہ کو بہت بدنام کیا، ان کی عیش کوشی اور بوس کاری کی داشاتوں کو عام کیا۔اس کامفصد سیاسی تھا۔وہ اودھ پرقبضہ كرناجائة تقے،اس ليے أمنوں نے يہ داشانيں بنابس كين حقيقتاس کے برعکس ہے۔ واجد علی شاہ بڑے ہی دین دارا ورباکردارانسان تھے۔ادب، شاعرى، موسيقى، رقص اور دوسر سےفنون لطيف سے انہيں گہرى دلجيسى تقى، اوروہ اسی دُنیامیں زندگی بسرکرتے سے ۔ان کی تصانیف کی تعداد ایک سو چالیس سے زیادہ ہے۔ جوشخص انناعلمی کام کرسے وہ عیاشی کے لئے وقت

کس طرح نکال سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ داجد علی شاہ اپنے نظام حکومت کونئ بُنیادوں براستوارکرناچا ہتے ہتھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی بھی تنظیم نو کی تھی۔خود فوجی بریڈ بین تمریب ہونے تھے۔ انگر بروں کو یہ بات پسند شیب تھی جینا بچہ وہ اندلیشہ ہائے دور دراز کا شکار ہوگئے، اوراحساس تحفظ ڈراور خوف نے انہیں آ ہے سے با ہرکر دیا۔ جنا بچہ انہوں نے ایسی حرکات کیس جو انسانیت کے سے ہم بر بدنما داغ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اورسعودصاحب کی بہ باتیں غلط اور بے بنیاد منیں ہوتی تھیں۔ اُن ہیں مبالغہ نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ مسعود صاحب نے اودھ کی تاریخ و نہذیب اورادب وشعر کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس عہد کی تقریباً تمام مطبوعہ اور غیر طبوعہ تصانیف اُن کے کتب خانے میں موجو د تھیں، اور وہ یہ باتیں انہیں کتابوں کے حوالے سے کرتے تھے معلومات کا ایک خزانہ اُن کے دل و دماغ میں محفوظ تھا۔ اودھ کی تاریخ وشذیب اورادب وشعر کا اتنا بڑا مزاج دال میں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔

ایک دن بیں اُن سے پاس بیٹھاتھا کہ کھنو کے نوابوں کا ذکر تجیڑگیا۔
مسعودصاحب نے اس بات پرافسوس کا اظہار کیا کہ تھنو کے نوابوں کی
حالت روز بروز بدسے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ
نوابوں کے وشقے کم سے کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس لئے شرفا کی مالی حالت
خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہ تہذیب مٹ رہی ہے ، ختم ہورہی ہے۔ کچھڑھے
کے بعداس کو سمجھنے والا بھی کوئی ہاتی نہ دہے گا۔

بھرفرما یا کہ لکھنؤ کے لؤالوں نے ہرجیزکوفن بلکفن لطیف بنا دیا تھا۔ رس سس بخور دونوش اورآ داب معاشرت بس ان لوگوں نے بلندمعیار قائم کئے،اوراس کا بیتجہ یہ ہواکہ اس زمانے کی ہر شے ایک فن لطیف بن گئی۔ بھراسموں نے اس زمانے سے ایک با ورجی کا واقعہ سُنایا۔

كہنے لگے أیک باورجی ملازمت سے لئے کسی نواب صاحب سے بال كيا-نواب صاحب نے يو جھا مبال اكون كون سى چنرس يكا ليتے ہو ۔ ؟ اس نے جواب دیا تضور ایس صرف جنے کی دال لیکا تا ہوں" فرمايا تُحتى جنے كى دال كونى كب كماتے كا ؟ ائس نے کہا میاں! میں ایک مہینے یک دونوں وقت صرف ایسی جزیں يكاكرييش كرول كاجس من صرف يضفى دال استعمال ، وكى" نواب صاحب تے اس کوملازم رکھ لیا، اورائس نے واقعی ایک مہینے بكصرف بين دال سے مختلف قسم كے كھانے اس طرح يكائے جو نہايت لذيذ يقص ان كانون كوشوق سے كها باكا ، نواب صاحب نے اس با ورى کے فن کی داددی ،اوروہ ساری زندگی نواب صاحب کی خدمت کرارہا۔ لکھنؤکے اُردو شاعروں سے سعودصاحب کود لجیے تھی۔ویسے دہ د بلوی شاعروں کے بھی برستار تھے سکن کھنوی شعرار کا مطالعہ انہول نے برى محنت اوردلجيسي سے كيا تھا، اور اُن كى شاعرى ميں ايسے ايسے بيلو "للش تلاش كئے تھے جن كى طرف اس سے قبل كسى كى نظر منيں كئى تھى -اشول نے آتش، ناسخ ، انیس، دبیر، عزیز ، صیا، وزیر، رشک، اسير،اميرمنيائي،اورسفي وعزه كےمطالعے من خاصا دقت صرف كيا تفا، اوران شاعروں نے اردو کی شعری روایت میں جواضانے کئے تھے، اینے مضامین میں اُس کی وضاحت کی تھی۔اس کانیتجریہ ہوا کہ محصنوی شعرار کے کلام کو بڑھنے، اُن کے شاعرانہ فن کو سمجھنے، اور اُن سے لُطف اندوز ، ونے کا ماحول بیدا ہوا ، اور لوگ ان سے کلام کوشوق سے مسعودصاحب ني مختف أردو شاعرول كي مطالع كيساتهاك كے آثار كو محفوظ كرنے كاكام كيا جنا يخدان شاعروں سے مكانوں اوران مزاروں کو محفوظ کرنے کے لئے خاصی محنت کی ،اور یہ امنیس کا کارنا مہے كه آج إن شاعروں كے آنا راكھنو ميں محفوظ ہيں۔ ایک دن مجھے سے فرمایا آپ کومعلوم ہے میرتقی میرکا مزارکہاں ہے ؟ ين نے کہا مجھے کھے کم نبیں ہے" كہنے لگے يس نے اُن سے مزاركو الاسٹس كرنے بيس بڑى محنت كى ہے۔ به مزارسٹی ربلوسے البیشن کے پاس ربلوسے لائن کے قریب اکھاڑہ بھیم کے قرستان میں ہے۔ اگرا بیکسی دفت میرے ساتھ جلیں نومیں آ یہ کو دکھا ين نے كما آپ جب بھى فرمايئ كے، بين آپ سے ساتھ جادل گا" عودصاحب نے فرمایا اُبھی جلتے ہیں " جنائيدانهوب نے ابنے ڈرائوركو لايا ابنى موٹركارلكالى ،اور بماس بیں سٹی رہاوے اسٹیشن کی طرف جل دیتے۔ رہل کے بل کے یاس گاڑی روى - بايش جانب اوبيرى طرف يجه قبري نظرة يئن -ايك قبرزياده نمايال مقى اورائس يرجا درجيع بوئي تفي - وبال ايك بورهي عورت ملي -مسعود صاحب نے اُس عورت سے پوچھا بڑی بی ا برکس کا مزادہے؟ اس سے کہاتیہ شاہ جنن کا مزارہے۔میرے میاں کوفیض آباد میں یہ بشارت بوئی تفی کماس جگہ جاؤ ، اور شاہ جنن کے مزار برحاضری دو - کئی سال بوئے ہم بہاں آگئے۔ میرے شوہر کا تو انتقال ہوچکا ہے۔ اب میں اس مزاد کی دیچہ بھال کرتی ہوں ۔ اسی سے گذریسر ہوجاتی ہے"۔ یبس کرمسعود صاحب بمبری طرف مخاطب ہوئے، اورکہا "برمیر تقی میر كامزارب - يجين مين آج سے نقريباً جاليس سال قبل مجھے اس كاعلم ہوا تھا، ادربزرگوں نے باواتوق درائع سے مجھے بتایا تفاکہ سی میرصاحب کامزار ہے۔لیکن اب اس بڑھیانے اس کو شاہ جشن کامزار بنا دیا ہے"۔ یں بہس کر حیران و برتیان ہوا۔ مسعود صاحب محقق تھے ، اور کہھی غلط بات سہب کرتے تھے۔ ہیں اُن کی بانیس سُن کر دیر کک ضاموش کھڑا رہا۔ ہجرفانخہ ٹرھی، میرصاحب کے لئے دعائے خیر کی اور یہ سوجیا رہا کہ قدرت کی یہ عجب سنم نرلغی ہے کہ اُس نے میرصاحب کے مزار کو شاہ بن کامزار بنا دیا۔

خاصی دیرتک ہم لوگ وہاں رہے۔مین معود صاحب کی بائیں سنتا رہا۔کوئی ایک گفتے سے بعدہم لوگ میرصاحب سے مزار کی زیارت کرکے وابس آئے۔

میرے لئے یہ عجیب وغریب تجربہ تھا۔ ایک دن میں مسعود صاحب کے ہاں بینجا تو فرمانے لگے" ماسخ کے مزار کا تو علم ہوگیا ہے۔ دریائے گومتی کے کنار سے شیمال کی جانب گئوگھاٹ برناسخ کے دالدا ورائن کی والدہ کی قبریں میں نے تلاش کرلی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ جلتے، آپ کود کھاؤں گا"

چنانچہ ہم لوگ بر و نیسرصاحب کی موٹر میں کوئی جے میل کا فاصلہ طے
کرکے گئو گھاٹ بہنچے۔ وہاں میدان میں دو قبرین نظر آئین ان میں سے کی
برلکھا تھا مزاراُم نا شخ اور دوسری برلکھا تھا مزار بدر نا شخ "
بروفیسرصاحب نے کہا کہ اِن مزاروں سے اِس حقیقت کا علم ہوتا
ہے کہ جب نا شخ کے والدین کا انتقال ہوا ہے تواس وقت اُن کی شہرت
عروج بر یہنج کیکی تھی۔ اگر ایسا نہ ہو تا توان مزاروں برام نا سخ اور بدر نا سخ
کے بجائے اُن کے والدین کے نام مکھے ہوتے "
بیس نے اُن کے خیال سے اتفاق کیا اور کہا کہ آب صحیح فرماتے ہیں "
بچھ دیر ہم لوگ وہاں رہے۔ بھرگھروایس آئے۔
بخص دیر ہم لوگ وہاں رہے۔ بھرگھروایس آئے۔
بخص مسعود صاحب اس شم کے کام بھی کرتے دہے ، اور خاصی تعداد

بس انہوں نے محصنو میں شاعروں اورادیوں کے مزاروں کو نلاش کرکے ان کومحفوظ کرنے کی کوشنش کی۔

اسی طرح بیرانی کتابوں کو صاصل کرنے کا شونی بھی مسعود صاحب کو نہ صرف کتب فروشوں بلکہ بھی کے جاتا صرف کتب فروشوں بلکہ بھی کے جاتا بنا جب بھی اس بھی ہے جاتا بنا جب بھی اس بھی ہوتا تھا کہ فلاں محلے کے فلاں گھر میں فلاں صاحب کے باس فلمی اور مطبوعہ نسخے ہیں، وہ وہاں بینچ جانے تھے، اور کتابین خریدلانے تھے۔ کچھ لوگ کہ بھی کھی اُن کے مکان بر بھی کتابین فروخت کرنے کے لئے آجاتے کے معاملے میں منظے ،اور مسعود صاحب یہ کتابین خرید لیتے تھے۔البتہ قیمت کے معاملے میں بحث ضرور ہوتی تھی۔

ایک دن میں اُن کے ہاں بیٹھا تھا کہ قدیم وضع قطع کے ایک صاحب
کسی شاعر کا ایک فلمی نسخہ لے کرآئے جوخو دمصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔
بٹری ہی نادر کتاب تھی۔ میں نے بھی وہ کتاب دیکھی، اوراس کو دیکھ کرمیری
رال بھی ٹیکی لیکن میں سعود صاحب کے سامنے اس کا اظہار نہ کرسکا۔ اور سعود
صاحب نے کچھ رویے دیے کروہ نادر وایا بنے خریدیا۔

اس طرح مسعود صاحب زندگی بھرنادر ونایاب کتابیں جمع کرتے دہے،
اوراُ منہوں نے ایک ایسا ذاتی کتب خاند بنالیا جوابی مثال آب تھا، اور
ہندوستان میں جس کی دور دور تک شہرت تھی مسعود صاحب بنی اِن کتا بوں
کوجان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے کبھی اِن کتابوں کو باہر منیں لکا لتے۔ البتہ
بعض اسکالرزجن برمسعود صاحب کواعتماد تھا، وہ اُن کے مکان پر ااگر، اُن
کخصوصی اجازت سے ایک خاص کمر ہے ہیں بیٹھ کران کتابوں سے استفادہ کر
سکتے تھے۔ اب یہ نا درونایا ب کتب خاند اُن کے صاحب زاد سے ڈاکٹر نیر سعود
کی تخویل میں ہے۔

برونيسرصاحب زندگى مجعملى كامول مين صروف رہے۔ اُنہوں نے

بُمَاری شاعری لکھی جوارد و شاعری خصوصاً غزل کی نناعری برایک اہم کتاب سمجھی جانی ہے۔ اُنہوں نے اس کتاب میں اُرد و شاعری کی ایسی و کالت ى بے حس كى شال كہيں اور شين مل سكتى - آزاد كى آب حيات كا تنفيدى مطالعہ بھیان کی ایک اہم کتاب ہے۔انہوں نے مرتبے بربھی قابل قدر كام كيا ہے۔ بے شمارم شول كوسامنے ركه كرا شول نے روح ابس شائع کی اورائس برمقدمہ بھی تکھا۔ میرنقی میر کے رسا لیے فیض میزکو بھی تلاش کرکے اُنهوں نے بہلی بارشائع کیا۔ واجدعلی شاہ اختر سر بھی اُنہوں نے قابل قدر کام کیا ،اوران کے حالات ، شخصیت اور علمی ،ا دبی اور فنی کارنا مول بیرایک السي كناب شائع كي جس بي امواد نفا- مرزا رجب على بيك سروري نا درو نایاب کتاب فسائة عرت بھی انہوں نے مرتب کرے ایک جامع مقدمے كے ساتھ شائع كى ـ منفرقات غالب بھى استوں نے مرتب كى جس ہيں غالب يرنيا مواد نفا-اور أخر من امنول ني تكيمنو كاعوا مي البيج "اور الحصنوكا شابي اللج سے نام سے دوکتا بیں توالیسی کھ کرشائع کیں جو تحقیق و تنقید کا شاہ کار بس، اورجوسعود صاحب كواس موضوع براردوكا سب سابم محقق او زفقاد نابت کرتی ہیں۔

یکام ایسے ہیں جو ہمیشہ قدر کی نگا ہوں سے دیکھے جا بیس گے مسعود صاحب اس نوعیت سے بے شمار کام اور بھی کرسکتے تھے ۔ لیکن دو چیزی اُن کے اس راستے میں حائل رہیں ۔ ایک توان کی صحت کی خرابی ، خاص طور یر در در سر، حبس نے زندگی ہمران کا پیچھا شہیں جھوڑا ، دو سر سے اپنے علمی کامو کو تربیب و نالیف اور طباعت واشاعت میں غیر ممولی اختیا طرحویر ونیسر صاحب سے مزاج کا لازی گر تھا۔ اسی وجہ سے اُن سے بہت سے تمی تجفیقی اور اوری کام ادھور سے رہ گئے ، اور وہ علمی دُنیا سے سامنے نہ آسکے۔ بہوال اور ادبی کام ادھور سے رہ گئے ، اور وہ علمی دُنیا سے سامنے نہ آسکے۔ بہوال اور ادبی کام ادھور سے رہ گئے ، اور وہ علمی دُنیا سے سامنے نہ آسکے۔ بہوال اور وہ علمی دُنیا سے سامنے نہ آسکے۔ بہوال

حیثیت رکھتاہے۔

ویسے بیخقیقت ہے کہ وہ ہروقت علی ادبی کا موں میں اپنے آپ کومصرہ رکھتے تھے، اور شاید در دسری لکیف جوساری زندگی اسمیں بریشان کرنی ری اس کا سبب بھی بہی علی کام تھا اُن کی بہمصرہ فیت روز بہ روز برحتی گئی، اوراس کا نتیجہ یہ بہوا کہ وہ اکثر سمانوں کو دعوت دے کربھی بھول جانے تھے۔ ایک دفعہ ایسا بواکہ میں لا بورسے چند روز کے لئے بھنؤگیا، تو بروفیسر صاحب نے مجھے اپنے ساتھ سے کونا شنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں آٹھ نیک صاحب نے مجھے اپنے ساتھ سے کونا شنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں آٹھ نیک سے بسلے بھی اُن کے ہاں بینچ گیا۔ کوئی دونین گھنٹے وہ مجھے سے باتیں کرتے دیے۔ ناشتہ سمیں آیا، نہ اُس کی کوئی بات بوئی۔ گیارہ نیکے کے قریب میں اُن جو کہ گیا کہ میں بے جین ہوگیا۔ چنا بخر میں نے اُن سے اِجازت کی اور چوک میں اگری درواز ہے کے اندرجا کرا کہ رستوراں میں ناشنہ کیا ایسعود مولی جو کیا دیون کے بیا سے میں رہا کہ اس طرح بھولنا بھی کوئی عجیب بات سمیں ۔ بڑے مراجے کی وئی عجیب بات سمیں ۔ بڑے مراجے کی دونیسرا لیسے ہی ہوتے ہیں۔

پرونیسر صاحب مذہبی آدی ضرور تخصلین مذہب برکہی باتین ہیں کرتے تخفے۔ خاص طور برشاگر دوں کے سامنے تو دہ کہی بھی مذہبی موضوقا کو ہمیں جھٹرتے تخفے۔ مذہب سے اُن کی دلجیبی کا اندازہ محرم کے موقع بر ہوتا تھا۔ محرم کے ابتدائی دس دنوں میں وہ عزا داری کا خاص اہتمام کرتے تخفے۔ آخری ہیں دن اُن کے ہاں بڑے اعلے بائے کی مجلسیں ہوتی تقیں، اور عام طور بران مجلسوں میں مولانا سیدعلی نقی نقن صاحب ابنی خطابت اور اپنے عام طور بران مجلسوں میں مولانا سیدعلی نقی نقن صاحب ابنی خطابت اور اپنے علم کے جوہر دکھاتے تھے۔ نقن صاحب کا مزاج فلسفیا نہ تھا، اور وہ نہایت مدسن خیال مجتمد تھے۔ اُن کی مجلس کیا ہوتی تھی، ایک بڑا ہی عالما نہ لیکر ہوتا تھا، حس میں مذہب ، الہیات، فلسفہ نفسیات، اظلاق ، تا دی نخوش تمام علوم کا حس میں مذہب ، الہیات، فلسفہ نفسیات، اظلاق ، تا دی نخوش تمام علوم کا

احاط کرلیتے تھے۔ صرف اِن مجلسوں میں استاد محرّم مجھے ہرسال شرکت کی دعوت دیا کرتے تھے، اور میں بٹری با قاعد گی سے اُن کی اِن مجلسوں میں شرکی ہوتا اور مجتمدالعصر نقن صاحب کے افکار و خیالات سے استفادہ کرتا تھا۔

علمی ادبی کاموں کو جانچنے اور برکھنے بین سعود صاحب بہت سخت نھے۔ یو نیورسٹی میں ان سے منعلق یہ بات مشہور تھی کہ کسی خوش قسمت ہی کو اُن کے ہاتھ سے فرسٹ کلاس سے بنبر مل سکتے ہیں۔ مجھے انہوں نے ام الے فائنل کے امتحان کے ایک برجے میں ساٹھ سے کچھ نمبر زیادہ دیئے تھے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی ۔ اور جب میری کنابیں شائع ہو ئیں تو اُن میں سے بھی بعض کتابوں کو انہوں نے بیند فرمایا، اور ان کتابوں کی تعربی کی ۔ یہ سب کچھ اُن کی شفقت اور مجب تھی، اور اس کو بھی میں ابنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اُستا دا درادیب نے میری کتابوں کو سرا ہا جن کے ادبی معیار بہت سے بھی سے نہ منتی سمجھتا رہیت

جب میری کتاب روایت کی اہمیت کا ایک نخر جو آب نے بھیجا تھا ،

مرت ہوئی مجھے مل جائے اورا دب کی خدمت کی جو اگریریں آپ کی ذات سے

وابستہ ہوئی نظیس ، اُنٹیں پورا ہوتے دیچہ کر سری خوشی ہوئی ہے۔ کتاب کو آئے

ہوئے اتنے دن ہو گئے ، اور مجھے اس کی رسید بھیجنے کی اب توفیق ہوئی ہے۔

اسی طرح جب میری کتاب غزل اور مطالع غزل "میں نے اسی زمانے

میں بڑھی تھی ، وہ شاید ہی کسی اور کو ہوئی تھی ۔ اُسے بڑھ کر جو توشی

میں بڑھی تھی ، وہ شاید ہی کسی اور کو ہوئی ہو۔ ابنے مقصد کو پورا ہوتے

دیچھ کرکس کو توشی نہ ہوگی ۔ جب اُر دوغزل بر سرطرف سے اعتراض کو دیکھ کر کہ کو تھی اس طوفان کو روکا تھا ، اور غزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی ۔

اس طوفان کو روکا تھا ، اور غزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی ۔

اس طوفان کو روکا تھا ، اور غزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی ۔

اب آپ نے یہ کتاب کھ کراس عمارت کو بہت او نجا اٹھا دیا جس

کی داغ بیل میں نے ڈالی تھی۔ معنوی اعتبار سے اُساداور شاگر ڈیں وہی نسبت ہوتی ہے جوسلی جیشیت سے باب اور بیٹے میں ہوتی ہے۔ فارسی کی ایک مشہور شل ہے اگر بدر نہ تواند لبیر نمام گند' آب نے یہ کتاب کھ کراس منل کو اصل کرد کھایا "

یہ سعود صاحب کی شفقت اور محبت ہی تھی کہ میں نے اُن کی تصانیف برجب بھی تبصرہ کیا تو اُنہوں نے اس کو بسند فر مایا ، تھنو کا شاہی این بی برمیرے تبصر سے بیرا ظہار خیال کرنے ہوئے آپ نے ایک ذاتی خطیب انہوں نے تخریر فیلا

"المحنولات المحالية المرحوت المرحورة المرح المردل فوش الموارية المحنولات المركا المحال المحصرة المحصرة المرح المردل فوش المواء ادب كل المحادث المحض فدمت كي شوق مين كي جائي السركا المتري المحض فدمت كي شوق مين كي جائي السركا المتري صلاح المان المراب المرا

نوعيت اورابميت كوبخوبي واضح كرديا با

اورجب مسعود صاحب کو ساہنیہ اکبٹری کی طرف سے ادبی انعام ملاتو اُنہوں نے جو کچھے تحریر فرمایا اس کو بٹرھ کر تومیں جبران رہ گیا۔ انہوں نے مجھے اکم خطمیں لکھا۔

"ساہینہ اکیڈی کا انعام مِلنے بر آب کو لقنیا مسرت ہوئی ہوگ۔
طاہرہے کہ اکیڈی کو مبترین کتاب کے انتخاب میں نقادوں کے تبصروں سے بہت مدد ملی ہوگان تمام نقادوں کو جنہوں نے اس کتاب کو ایک بلند با یہ نصیف قرار دیا تھا اس بات سے ہمی فوٹس ہو ناچا ہیئے کہ اکیڈی نے اُن کے فیصلے کو تسلیم کرلیا، اور اِن نقادوں میں آب بھی نما مل ہیں — اُن کا رُمین فسانہ عبرت بر نقادوں میں آب بھی نما مل ہیں — اُن کا رُمین فسانہ عبرت بر

آب کا تبصرہ بڑھ کردل خوش ہو۔ آب کی نئی کتاب تنقیدی تجربے ابھی مک مجھ کو منیں ملی"

اُستاد محرم پروفیسرسخودسن صاحب کی یہ تمام نخریری اس بات کا بنوت بیس کہ دہ مجھ پر ہمیشہ شفقت فرماتے تھے۔ میری تخریروں کو اہمیت دینا درحقیقت اس وجسسے نھا کہ وہ اپنے ایک ناچیز شاگرد کی حوصلہ افزائی کرناچا ہتے تھے، ورندان تخریروں میں کوئی خاص بات سنیں تھی۔ میں سعود صاحب کا ایک ادنے شاگرد تھا لیکن وہ میرے ضلوص پر اعتما در کھتے تھے۔ اس لئے اپنے بعض ذاتی کام بھی میرے بیئرد کر دیتے اعتما در کھتے تھے۔ اس لئے اپنے بعض ذاتی کام بھی میرے بیئرد کر دیتے سخے، اور میں اُن کی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھ کران کے احکام کی تعمیل کیا کرتا تھا۔

ان کے بڑے صاحب زادے اخترمتعودصاحب جب ہجرت كركے باكستان آئے توائنہوں نے اُن كى ديجه بھال ميرے سيرد كى، اور جھ سے جو كھى، وسكتا تھا، وہ ميں نے اُن كے لئے كيا، اور مجھاس بات کی خوشی ہے کمسعود صاحب اس سے نوش ہوئے جنا بخایک ذاتی خطیس انہوں نے مجھے بخریر فرمایا۔ "اخترمیال نے جوخط مجھے لاہورسے لکھے ہیں ان میں آپ کے اورعزبزى وزبرالحسن صاحب عابدي كيحسن سلوك كاذكراحسان مندی اور شکرگذاری کے جذبات میں ڈوب کر بڑے بڑا نزانلاز بين كما ہے- ايك بزرگ كے حس النا ينت سوز طرز عمل سے بريشان ، وكر، وه يهال سے گئے بين اس كےمقابلے ميں آپ لوگول کے پرُفلوس ہمدردانہ برتاؤ کو دیجے کران کے دل کو سبت تسكين ، وفي- فداآب كوجزائے فيردے! انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ آب نے بہت اصرار سے اُن کو

اینے ساتھ قیام کرنے کی دعوت دی تفی مگروہ کسی مجبوری سے اینی قیام گاہ بدل مذسکے۔اخترمیاں کی والدہ اینےسب سے بیے اورانے سبسے زیادہ سعید فرزند کی مفارقت میں ست مغموم رہتی ہیں -ان کی رتی تمنا ہے کہ اگر اختر کو ترک وطن کرنا ہی بڑے تو وطن کی سرصدسے جس قدر قریب رہ سکیس اتناہی اجھاہے ناکہ کم دقت، کم زحمت اور کم صرف میں آنا جانا ہوسکے۔ اسى لئے وہ لا ہوركو دوسرے مفامول برنزجے دیتی بس مرامعلوم منیں کہ آب و دانے کے تشان کو کہاں ہے جاتی ہے"۔ اخترمیاں میرے جیموٹے بھائی کی طرح تھے، اس لئے اُن کی خدمت میرافرض تفاییس نے اپنایہ فرض اداکیا شکرہے کہ وہ جلدى يهك الدورة زكالج بينا وراور ميرلينا وريو نيورشي كي شعبه فارسى من استاد بوسية -اس طرح ميرالوجه بلكا بواءا ورأسنا دمختم مخترم بيروفيبسر سعودصاحب اورأن كى بئيم صاحبه كوطما نيت تضيب

برحال سعود صاحب ایک عظیم انسان ، ایک شفیق اُستاد ، ایک بلند

بایه ایک منفرد محقق نقاد اورایک صاحب طرزان ربرداز تھے - بیس نے اُن سے بہت کچھ حاصل کیا ، اورادب اور تحقیق و تنقید سے جو تفوری سی دلیبی میرے حِصّے بیس آئی ، اورادبی کام کرنے کاجو معمولی ساذوق و شوق میر سے اندر بیدا ہوا ، اس میں اُستاد محترم بروفیسر سید سعود سن صاحب رضوی آدیب کی شفقت اور محبت کاخاصا با تھ ہے ، اوراس کے لئے میں ہمیشہ اُن کامنون احسان رہوں گا۔

## مولانا فحاحسين

میں جب لکھنولونیورسٹی میں بی-اے کے طالب علم کی حیثیت سے داخل بوالوشعبدَ أردومي مجھ ايك شفيق أسناد مولانا محمحين صاحب ملے - ميں نے بی-اسے، بی-اسے ترزادرام-اسے کے طالب ملم کی حیثیت سے یانخ چھ سال اُن کے قدموں میں گذارہے، اور اُن سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اُن كيدراج مي اتني نري اور شفقت تفي كهبرطالب علم أن كاكرويده بوجا تا تفايي بھی یونیوسٹی کے دوران قیام میں یانج جھ سال مک اُن کا گرویدہ رہا۔ مولانا ابنے طالب علموں کا بہت خیال رکھنے تھے۔ اُن کو بڑی محبت اور محنت سے بڑھاتے تھے۔ بڑی با قاعد گی سے کلاس میں آتے تھے کیجی فیرطام نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کلاس نہیں جھوڑتے تھے۔طالبطموں کا حال احوال یو چھتے رہتے تھے،ان کے مسائل سے باخبرر ہتے تھے۔ برسطے بران کی مدد بھی کرتے تھے۔ ہرطالب ملم کو بخوبی جانتے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا كدائن كاكون ساطا سبعلم كهان رستا باوراس كممشاغل كيابين-وه كلاس كے باہر بھي طالب علموں سے ملتے تھے، اور اُن كومفيدمشورے دیتے تھے۔

بہی وجہ بے کہ طالب علموں کا اُن کے اُس یاس جمگھٹا رہتا تھا۔ ہیں نے طالب علموں کے معاملات ومسائل سے اتنی دلجیسی لینے والے شفیق اسناد بیں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ مولانا اس اعتبار سے ایک منفر دحیثیت رکھتے تھے۔ مولانا بڑ ہے ہی فرض شناس انسان تھے۔ فیج کو وہ اپنی پُرانی سی سائیکل پر بیونیورسٹی اُجائے تھے، اور سہ بہر کمک یو نیورسٹی ہی میں رہتے تھے۔ وہ روزانہ بی ۔ اے اُنرزاورام ۔ اے کی جماعتوں کو تین چار کچر عفرور دیتے تھے۔ دوایک پٹوٹوریل بھی سے لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے دیتے تھے۔ دوایک پٹوٹوریل بھی سے لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ طالب علموں کا گا نیا بندھار ہتا تھا۔ مولانا اِن طالب علموں کا گا نیا بندھار ہتا تھا۔ مولانا اِن طالب علموں سے منہا ہت خندہ بیشانی سے ملتے تھے۔ اُن کے مسائل سُنتے اور اُن کی مدد کرتے تھے۔ سوائے طالب علموں کو لیکچر دینے ، اُن کو بڑھانے اور اُن کی مدد کرتے تھے۔ سوائے طالب علموں کو لیکچر دینے ، اُن کو بڑھانے اور اُن کی کوئی اور دلیسی منہیں تھی۔

 کی طرح مضطرب اور ہے جین -- بس اس دضع قطع اور انداز سے وہ یو نیورٹی میں جلتے بھرتے بڑھانے طالب علموں سے باتیس کرتے اورسگریے منتے ہوئے نظراتے متھے۔

یونیورشی کے طالب ملم اوراُستادا نہیں مولانا کہ کر کیکارتے ہتے۔ حالائکہ نہ تواُن کے جبرے برداڑھی تھی نہ مونجھیں ۔ نہ وہ عبا فبا میں ملبوس نظراتے ہتے۔ داڑھی اور مونجھیں جبرے برجیک کے داخوں کی وجہ سے نظری نہیں آئی تھی۔ اور بھر مولانا روزانہ شیوکرتے تھے۔ اس لئے اُن کا بھاری بھر کم گول جبرہ صاف تھرا اور صحت مند نظراً ہا تھا۔ ہرطالب علم اُن کی عزت کرتا تھا، اور انہیں دیجھتے ہی سلام کرتا تھا، مولانا طالب علموں کے سلام کا جواب ہمیشہ نہایت خندہ بیشانی سے دیتے تھے، اور پوچھتے تھے کہ وجھی اِکیا خیال ہے جاچھے تھے۔ اور پوچھتے تھے کہ وجھی اِکیا خیال ہے جاچھے تو ہو اے۔

اورطالب مم مجواب میں کہتے تھے الحدللد؛ الله کاشکرے مولانا!آپ کی فوارش ہے، کرم ہے۔

مولانا شعبہ اردو کے سینٹراسا تذہ میں تھے۔ اور بڑے عالم فاصل آدی
سیے۔ الدآباد یو نیورسٹی اور بنجاب یو نیورسٹی کے فاصل تھے۔ عربی، فارسی اور دوان زبانوں کے ماہر تھے۔
اردو کی بے شمارڈ گریاں اُن کے یاس تھیں ، اور دوان زبانوں کے ماہر تھے۔
اردو کی بے شمارڈ گریاں اُن کے یاس تھیں ، اور دوان زبانوں کے ماہر تھے۔
اسا نیان اورا دبیات سے بھی انہیں گہری دلجیبی تھی۔ اُن کا فاص مضمون اُدو و کے خلف میلووں بربڑی ہی عالمانہ باتیں کرتے تھے۔ اُن کا فاص مضمون اُدو دوان اورا دب تھا۔ اس زمانے میں برانے اسا تذہ کے پاس اُد وکی ڈگری نہیں نربان اورا دب تھا۔ اس ذمانے میں بونیورسٹیوں میں اُدو کی اعلا تعلیم کا باقاعدہ انتظام منہیں تھا۔ اس لئے عربی فارسی کے فاصل اسا تذہ ہی کواُد دو بڑھانے انتظام منہیں تھا۔ اس لئے عربی فارسی کے فاصل اسا تذہ ہی کواُد دو بڑھانے کیا تھا، دواس موضوع سے متعلق تمام بیلووں کواس طرح واضح کرتے تھے کہ کیا تھا، دواس موضوع سے متعلق تمام بیلووں کواس طرح واضح کرتے تھے کہ

طالب المول كے سينول ميں علم وشعور كا ایک خزانہ جمع ہوجا آنھا، اور وہ علمی ادبی موضوعات بر منابت اعتماد كے ساتھ باتيں كرنے سطنے بھتے ۔

بی - اسے کی جماعت اس زمانے ہیں بہت بڑی ہوتی تھی ۔ سوسے زیادہ طالب علم ہوتے ہتے ۔ بڑسے کمرے بیس دوردوز ک طالب علم ہی طالب علم افران کی آوازالیں نظرانے تھے ۔ بیس مولانا کے لیچر دینے کا اندازالیسا ہونا تھا، اور اُن کی آوازالیسی باٹ دارتھی کہ آخری صف ہیں جو طالب علم بیٹھتے تھے، وہ بھی اُن کے لیچر کو بخوبی سُن سکتے تھے کیمی ایسا مہیں ہوا کہ اُن کی آواز طالب علموں کک مذہبنی ہو مولانا کی شفقت طالب علموں پرالیسی تھی کہ وہ اُن کے لیچروں میں بڑی با قاعدگی سے تمرک ہوتے تھے ۔ بھرائ کی با بیس بھی کہ وہ اُن کے لیچروں میں بڑی با قاعدگی سے تمرک ہوتے تھے ۔ بھرائ کی با بیس بھی نہایت دلج سب ہوتی تھیں ۔ طبیعت میں بزلہ سنجی بھی خاصی تھی ۔ اس سے طالب علم اُن کی با توں سے بہت لُطف اندوز سنجی بھی خاصی تھی ۔ اس سے طالب علم اُن کی با توں سے بہت لُطف اندوز سے بہت لُطف اندوز

کلاس شروع ہونے سے قبل مولانا دو جار دلیسیب باتیں کرتے تھے۔
اس کے بدراینا رجسٹر کھو لتے ،اور حاضری کے لئے بلندا واذیمیں ہرطالب علم کا نام کُیکار نے تھے۔طالب کم کا ضرحباب یا کیس سر کہ کر اپنی حاضری گولئے۔ اگرکوئی طالب علم موجود نہ ہو تا تو مولانا او چھتے ہمئی کسی نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ ، میں حاضری لگا دوں"۔ طالب علموں کی طرف سے یہی جواب ملتا۔ مولانا ابنہیں دیکھا تو ہے۔ او نیورسٹی میں تو موجود تھے۔فدا جانے کلاس میں کیوں نہیں آئے۔ ہوسکتا ہے لا بریری میں دیر ہوگئی ہو" یہ سن کرمولانا کلاس میں فیر حاضرطالب علم کی بھی حاضری لگا دیتے تھے۔حاضری میں کیمولانا کوئی جو اس اہمیت نہیں تھی۔ ہمیشہ کہتے تھے۔ ماضری لگا نے کیمولانا کلاس میں فیر حاضرطالب علم کی بھی حاضری کے نوب ہمیشہ کہتے تھے۔ مطافری خواہ انجواں میں شرکی ہونے سے دوک لئے جا تے ہیں" خواہ مخواہ امتحان میں شرکی ہونے سے دوک لئے جا تے ہیں"۔

جواس زمانے میں کئی سال مک ہندوشان کے مبرایک کھلاڑی رہے، ميرے كلاس فىلو تھے۔ وہ يونيورسٹى أتے توان كے باتھ من ركيا ہونا تفا- دن بھروہ بونور سٹی میں شینس کھلتے تھے ۔ سیکن اُردوی کلاس میں كبھى تبھى آجانے تھے۔ مولانا حاضري ليتے ہوئے جب اُن كانام بُكارتے ،اور وہ کلاس من موجود ہوتے تو بہت خوش ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ب ى خوش نفيسى بے كم عوث فحد فال كلاس من آئے بى ، خوش آمديد! يتُ كُرغوت محكِّرَ فال كهنته تقعه "مولانا إلى آب كے بيجر من صرور حاضر ہوتاہوں۔اردوزبان دادب سے مجھےدلیسی ہے ۔ اور پھرآپ کے يكحرك منتفيد بوما بول - آبكا دين تناكر دبول -، اکثرالیها ہوناتھا کہ غوث ہندوستان کے دوسرے شہروں میں اہندو<sup>سان</sup> کے باہر شینس کھیلنے کے لئے جلے جانے تھے ، تو مولانا حاضری لیتے ہوئے فرمات يخضط البيلمول سے نخاطب ہوكر تھئى غوث فحد فال آج كاس ميں موجود منیں ہیں۔اگر وہ ہندوستان ہیں موجو د ہوں توان کی حاضری لگا دول - اُنہوں نے ہندوستان اور تھے تو پورسٹی کے نام کو بہت بندکہا ہے۔انہیں تو یو نیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈگری ملنی جائے۔ بیشن کرار کے خوش ہوتے تھے اور یک زبان ہو کر کہتے تھے کہان كى ماضرى ضروركا ديجية ده سندوستان بى سىس" اوریس کرمولانا اُن کی حاضری لگادینے تھے۔حاضری کےمعامے من مولانا کے مزاج میں شری نرقی تھی۔ جساكمس نے بہلے كها مولانا فحرسين صاحب كے مزاح بين بذالہ في

جیساکہ میں نے بہلے کہا مولانا گرخسین صاحب کے مزاج میں بزائشجی بہت تھی۔ وہ نہایت صاضر جواب تھے۔ بجر شروع کرنے سے بہلے وہ کچھ ادھراُدھرکی ہائیں ضرور کرتے شخے ، اور اُن کی ہائیں اتنی دلچہ ہوتی تھیں ادھراُدھرکی ہائیں ضرور کرتے شخے ، اور اُن کی ہائیں اتنی دلچہ ہوتی تھیں کہ کلاس زعفرال زارین جاتی تھی۔ مولانا خود بھی ہنتے تھے اور لڑکوں کو بھی

ہنساتے تھے۔

ایک دن ایک لڑکے نے کہا مولانا اہیں نے کل آپ کوخوابیں دیجھا۔ مولانا فور اُبولے ۔ تومیال اِخواب بیس میری صورت دیکھ کر ڈر لگٹا ہے۔ نیخے نوخاص طور ہر ڈرجا تے ہیں"

اوراُن کی یہ باتیں شن کرکلاس سے طالب مموں سے سہنسی صبط نہ ہوسکی۔ دبر تک فہنفہے بلند ہوتے رہتے مولانا بھی سننے رہے۔

بی - اسے کی کاس تو بہت بڑی ہوتی تھی - اس لئے مولاناسے زیادہ
بانیس کرنے کا موقع سنیں ملنا بھا۔ لیکن جب بیس بی - اسے آنرزا ور بھرام - اسے
کے آخری سال میں بہنچا تو مولانا سے قریب رہنے کے زیادہ مواقع ملے - مولانا
کی شفقت میں اس زمانے میں کچھا ور بھی اضا فہ ہوگیا ۔ میں نے شروع شروع شروع انگریزی ادبیات میں بی - اسے آنرزلی نھالیکن مولانا کے اصرا دبر میں انگریزی کو چھوڈ کرار دواد بیات میں بی - اسے آنرزلر نے لگا ۔ کیونکہ مولانا نے مجھے ایک دن بیٹھ کردیر تاک یہ جھا یا نھا کہ اردومیں بی - اسے آنرزا ورام - اسے
کرنا زیادہ مفید ہے - یہ صفحون ابھی نیا ہے ، اوراس میں ملازمت ملئے کے امکانات زیادہ میں - انگریزی میں تو بے شمارلوگ بی - اسے آنرزا ورام - اسے
کریے ہیں - اس لئے اس میں ملازمت کے لئے امکانات بہت ہی کم ہیں - اص طور رئیسلمانوں کے لئے ا

یہ بات مبری بچھیں آگئی اور میں نے اُردومیں بی -اے آنزر کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اور واقعی مجھے ایسا کرنے سے بہت فائدہ ہوا۔

بی-اے آنززاورام -اسے کی کلاسیں جمبوئی ہوتی تھیں۔سات آ بھ لڑکے ہوتے تھے۔مولاناان لڑکوں کوانے قریب بٹھا لیتے تھے،اور حسبمول بیلے کچھ دلچسب باننس کرتے تھے،اور لڑکوں کا حال احوال پو جھتے تھے بھر بڑھانا شروع کرتے تھے،اور گھنٹہ ڈبڑھ گھنٹہ ضرور بڑھا نے تھے۔ ایک دن کچرسے پہلے مولانانے حسب معمول سگریٹ سُلگایا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔

کھنے انگے میاں! میری بین باتنی ہمیشہ یا درکھنا — زندگی بین براشانی
منیں ہوگ ۔! یک تو بہ کہ ابنی سواری دلعبی سائیکل وغیرہ کبھی کی ونہ دبنا کیولہ
جب وہ وابس آتے گی تو تہیں وہ اپنی سائیکل منیں علوم ہوگی ۔ دوسر سے
ابنی کتاب بھی کسی کونہ دینا ۔ کبونکہ اول تو وہ وابس منیس آتے گی، اوراگر آئے
گی نواس کا صلیعہ گراچ کا ہوگا۔ اس کو ہاتھ ہیں لینے اور بڑھنے کو تہما راجی منیس
جا ہے گا۔ نیسر سے یہ کہ اپنا فلم بھی کی ویہ دینا ۔ کیونکہ ہرضخص فلم کو اپنے طریقے
سے استعمال کر آہے ۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خود اُس سے لکھ

میں مولانا کی بہاتیں مجب جائیں اپنی جائے جو تھیں یہیں ہیں ہے سوچا کہ ذرا مولانا کا امتحان لینا جا ہے ۔ ایکر شروع ہونے ہی میں مولانا سے سوچا کہ ذرا مولانا کا امتحان کا نعم مانگوں گا۔ جنا بجہ جب مولانا کا لیحر شروع ہوا تو میں نے کہا مولانا! آج میں اپنا قلم مجبول آیا ہوں۔ آب کے لیجر نے نوٹش کس طرح الحموں ؟ مولانا نے فرمایا اٹمال! تم لوگ میری بات سنیں مانتے ۔ ابھی تو بیس نے تم کو یہ صبحت کی تھی کہ اپنا قلم کبھی کسی کو نہ دینا ، اب تم مجھ سے ہی قلم مانگ رہے ہو ۔ ایک میں خیال ہے کہ تم نوٹش کس طرح انکھوں گے۔ مہرحال آج تو میرا قلم لیے لو، لیکن آئیدہ احذیبا طاکر نا ۔

به که کرمولانا نے ابنا نهایت خوبصورت سُرخ رنگ کا یارکرقلم مجھے دے دیا، اور میں نے اُن کے اس قلم سے نوٹس لکھے۔ اور ایک دفعہ نہیں کئی بار ابسا ہوا۔ بات بہے کہ ایک زمانے سے مولانا کے قلم برمیری نظر تھی۔ وہ قلم بہت بی خوبصورت تھا، اور طبقا بھی خوب تھا۔ اس لئے ہر لیجر میں میں مولانا سے اُن کا قلم ما نگنے کی جسارت کرنا تھا۔ اور مولانا بظا ہر جزیز ہو کرخندہ مولانا سے اُن کا قلم ما نگنے کی جسارت کرنا تھا۔ اور مولانا بظا ہر جزیز ہو کرخندہ

بیشانی سے اپنا قلم مجھے دے دیتے تھے۔ میں یہ سب بچھ شرارت سے کر نانھا، مولا ناجا نتے بھی تھے کہ فلم کی اس طلب میں شوخی اور شرارت سے میکن اُن کے مزاج میں جوشفقت اور محب تھی، وہ انہیں مجبور کردننی تھی، اوروہ اینا فلم نو مجھے دے دیتے تھے لیکن ہمنشہ کتے تنق تم لوگ بڑے شوخ اور شر نیر ہو- مجھے اپنے اصولوں کو توڑنے کے لئے مجبوركرتے ہو-ميرى باتوں برنة توخود عمل كرتے ہونه مجھے ان برعمل كرنے دیتے ہو- بہرحال میرے الم سے کام کرلو لیکن والیس کردینا-الیانہ ہوکہ

سي معول جاوس"

اورمیں ایسے بنشتر نوٹس مولانا کے کلم سے لکھتا تھا۔ آج تک یہ نوٹس سے باس محفوظ بین ۔ شوخی اور شرارت کی بات اور ہے لیکن آج سوچیا ہوں تو مولانای تمام باتیس محص محص معلوم ہوتی ہیں۔ یہ اور بات سے کہ میں مولانا کی طرح مجبوراً، ابنے مزاج کی نرمی کے بیش نظران برعمل منیں کر ہاتا۔ مولانا مخترحسين خاصے مذہبى آ دى تھے ۔ ضوم وصلوۃ كنے بابند تھے۔ یو نیورسٹی سے جب وہ گھرجاتے تھے توان کا زیادہ وقت محلے کی مسجاں كذرّناتها-

اس مذہبیت سے زبرا نرمولا ناکبھی مجھ سے پوچھتے تھے امان! یہ نزقی بسندادیب مذہب سے اتنے کیوں برگشتہ ہیں بجس کو دیکھومذہب سے بغاوت کررہاہے!

يس كنا"يرسب كي صحيح منيس سے - كچه لوگوں نے خواہ مخواہ غلط فہمياں يهاكردى بى - ادب كى ترقى يسند تخريك بين ايسے لوگ بھى شامل بين جو

فاصے مذہبی ہیں "

اس برمولانا فرماتے معلوم ہوتا ہے تم بر بھی نزقی بسندوں کا انز ہور ہا ہے۔ کیوں نہ ہومیاں! ما شارال جوان ہو۔ آزاد خیال ہو۔ اس عمر میں تو

شخص بیڑی سے اُنٹر جاتا ہے۔ کم راہ ہوجاتا ہے۔ بین تہارے والدصاحب سے ضرور کہوں گا کہ لڑ کے کوسنھائے۔ یہ ترقی بسندوں میں شامل ہوگیا ہے۔ اور کم راہ ہورہا ہے۔

اور میں پہشن کر سنجیدگی سے کہتا۔ مولانا! یہ سب کچھ جھے نہیں ہے۔ والدصاحب سے کچھ نہ کھے گا۔ وہ مذہبی معاملات میں بہت سخت ہیں۔اگر آب نے کچھ کہہ دیا تو خداجانے وہ میرا کیا حال کریں گے۔ ہوسکتا ہے مجھے گھر سے نگال دیں یا یو نیورسٹی آنے مے روک دیں''۔

یمن کرمولانا فرمانے میاں! میں تو مذاق میں یہ سب کچھ کہ رہا تھا۔

میں ان سے کچھ منیں کہوں گا۔ آج کل تو ہر خص آزاد خیال ہوگیا ہے۔ لوگ مُن سے برگ تند ہوتے جاتے ہیں۔ نرقی بینداد ہوں نے تو مذہب سے ضلاف ہیت الگارے 'کے افسانے پڑھے ہیں۔ ان میں مذہب کے افسانے پڑھے ہیں۔ ان میں مذہب کا مذاق اُڑا اِگیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سم کے خیالات سے اپنے آپ کو مخفوظ رکھو۔ میں چاہتا ہوں تم اس سم کے خیالات سے اپنے آپ کو مخفوظ رکھو۔ میں جاہتا ہوں تم اس کو مذہبی آدئی ہوں۔ میرے خیالات بُرانے ہیں۔ میں ترقی لین د نہیں ہوسکتا ''

اور میں ہمیشہ یہ شن کرمولانا سے یہ کہناکہ مولانا ؛ مذہبی ہونا تواجی بات
ہے۔ہم لوگ جو منوسی ماحول میں بلے بڑھے ہیں، مذہب سے کس طرح برگشنہ
ہوسکتے ہیں۔ مذہب اور ترقی بیندی کا آبس میں کوئی بیر نہیں ہے۔ ترقی بیندو
نے جو کچھ لکھا ہے ، وہ مذہب کے غلط تصورات اور تعض مند ہی لوگوں کی منافقت
کے بار سے ہیں ہے۔

برسن کرمولانا فرماتے۔ اگرابسا ہے تو بھری بھی نزنی بیندہوں '۔ غرض مولانا ایجر شردع کرنے سے قبل تھوڑی دبراس قسم کی دیجے بابن ضرور کرتے تھے۔ اور ہم سب اُن کی اِن باتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ لیکن مولانای به باتیں از راوتفنن ہوتی تھیں۔ وہ مذہبی ضرور تھے لیکن ننگ نظر شیس ہتھے، نوجوانوں کے خیالات کا انہیں علم تھا۔ نتر فی بیند تخریک اُس زمانے میں اپنے نسباب برتھی۔ بشیتر طالب علم اس تخریک سے متا نزیتھے ۔ مولانا اختلافا کے باوجودان سب برشفقت فرماتے تھے تعصب اُن میں نام کو نہیں تھا۔ وہ تنگ نظر سنیں تھے بلکہ خلصے روشن خیال مخے۔ بدلتے ہوئے حالات کے نباض اور مجسم کے خیالات رکھنے والے طالب علموں کے طرف دارا ور بہی خواہ تھے۔ اور مجسم کے خیالات رکھنے والے طالب علموں کے طرف دارا ور بہی خواہ تھے۔ سنوار ناا ور نکھار نا اُن کے علم میں اضا فہرنا ، اور اُن کی زندگیوں کو سنوار ناا ور نکھار نا اُن کے علم میں اضا فہرنا ، اور اُن کی زندگیوں کو سنوار ناا ور نکھار نا اُن کا نصب العیمی تھا۔ وہ بڑی محنت سے طالب علموں کو بڑھا نے نتھے ، اور اُن کی بنحواہش ہوتی تھی کہ وہ اچھے منبروں سے باس ہوں۔ انہیں اچھی ملاز متیں ملیس ، اور وہ زندگ میں کامیا بیوں اور کامرا بنوں سے ہم کنا رہوں۔

میں نے جب ام -اسے کا امتحان دیا تو مجھے ایک عجیب وغریب تجربہ
موا - میں طالب علم بڑا مہیں تھا ۔ میں نے بڑی محنت سے امتحان کی تیاری کی
متھی ،اور مجھے لقین نھا کہ مجھے ام - اسے میں فرسٹ کلاس ملے گا - اس امتحان
میں ایک بیرجہ بنا نے اور جانجنے کے لئے سیرٹ ہنشاہ حسین صاحب اُسّاد
اُر دو آئیز ابیلا بھو برن کالج کو دہے دیا گیا - وہ یملی دفعہ ام - اسے بیرج
کے متحن مُقرر ہوئے تھے - اس لئے انہوں نے اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے
لئے کئی جگہ شہر میں اس کا ذکر کیا ،اور اچھے طالب کیموں کے نیز کے بعض محفلوں
میں بنا دیئے ۔ میرے بارے میں بعض لوگوں سے کہا کہ انہیں جوا کیس فہر
ملے ہیں ۔ یہ شن کر جران و بریشان ہواکیو کہ میرا بیرچہ بہت اچھا ہوا بھا ،اور
مجھے یہ توقع تھی کہ کم از کم ، و نیریشان ہواکیو کہ میرا بیرچہ بہت اچھا ہوا بھا ،اور
منبر صاصل کرنے کی بات شنی نو میں اپنے شفیق اُستاد مولانا فیرحسین صاحب
کے بال گیا نا کہ انہیں بتا دوں کہ شہر نیا صاحب کیا غضب ڈھا دہ ہیں۔

مولانا کے ہاں بینجا۔ اطلاع کروائی۔معلوم ہوا مولانا سامنے مجدیس ہیں۔ دہاں اطلاع کروائی تومولانا فوراً با ہرنشرلیب لیے آئے۔ ابنے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا۔ میں نے انہیں مہنشاہ صاحب کے برجے سے بارے میں اری روداد سُنائی۔

مولانا نے بہس کرکہ ایس آج ہی شام کوٹ بہنشاہ صبین کے ہاں جاؤں گا،اورصورت حال معلوم کروں گا۔ یہ سطرح ہوسکتا ہے کہ تنہیں ہم ہم نمبیں۔ تنہیں توکم از کم ، و مبراس برجے بیں ضرور ملنے جا ہیں۔

برکہ کرمولانا نے تجھے تسلی دی ۔ جائے بلائی اوراطمینان دلاکر مجھے دخصت کیا۔
دوسر سے دن میں مولانا کے ہال بینچا تو مولانا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے آماں!
ضہنشاہ جسین نے بچاس میں سے منبردیئے ہیں۔اس لئے ننہار سے منبراس
برجے میں ۸۸ ہیں۔ مجھے اسی کی توقع تھی یہ بنشاہ حسین صاحب کو تجربہ نہیں
تفا۔اس لیتے انہوں نے اپنی آسانی کے خیال سے سوکی جگہ بچاس میں سے نبر
دیئے۔امنیں ایساکرنا منیں جاہئے تھا۔

مجھے بیٹن کراطمینان ہوااور تمیں مولانا سے تھوڑی دہر بانیں کر کے اپنے گھروابس آیا، اورکئی دن کک یہ سوچتا رہا کہ مولانا اپنے ایک ایک طالب علم کاکس طرح خیال رکھتے ہیں۔ اُن کے مزاج میں طالب علموں کے ساتھ کتنی شفقت اور محبت ہے۔ ایسے اُستا د تو خال خال ہی نظر آتے ہیں۔

غرض بہ مولانا کی شفقت ہی تقی حس کی وجہ سے بیس نے ام ۔ اسے کا امتحان فرسٹ ڈویٹرن میں پاس کیا، بیشتر متحنوں نے میر سے پرچوں کی تعربیت کی، اور ذاتی طور برمولانا کو خط تھے جن میں بعض طالب علموں کے پرچوں کو سرا ہا۔ اُن میں سے ایک میں بھی تھا۔

یہ تفصیل مولانا نے مجھے خود نبائی۔ وہ کوئی بات صیغہ راز میں رکھنے کے قائل سنیں سنھے۔امنحان سے نظام کوغلط سمجھتے ستھے،اوران کاخیال تھا کہ امنحان

کانیتج توصرف طالب علمول کے اساتذہ ہی کو نیار کرنا جاہئے۔ اس معاطمے میں اُن کے خیالات انقلابی نفھ۔

مولانا فی حسین عربی ، فارسی اوراً ردو زبانوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اُن کا نگریزی ادبیات کامطالعہ بھی بہت اجھا نفا۔ بڑھا نے توعلم کے دریا بہا دیتے تھے۔ انیس، غالب، حالی اور افبال کویٹرھانتے ہوتے معنولیت کے ایسے السيبهلونكالنف يتقصن كى طرف شايدان شاعود كالجمي ذبهن نهيس كيا بولا-تدرس مولانا كاغاص ميدان تفا - لكھنے لكھانے اور تحقیق و تنقید کے كام سے انہیں كوني خاص دلجيبي منيس تقى - وه مُنيادى طور برايك اُستاد تنص اوروه اينا زياده وسُن ابنے طالب علموں کے علم کو بڑھانے ، اوران کے کردارکو بنانے سنوارنے برصرف كرتے تھے۔اسى لئے اُنہوں نے تصنیف و تالیف كى طرف كوئى خاص توجہ نہيں كى۔ یہ زمانہ لکھنو لونیورٹی میں اُردو کی تغلیم کے لئے سازگار نہیں تھا۔ یونیورٹی کونے ہوئے ابھی مشکل سے بندرہ سولہ سال ہوئے تھے۔ ارباب اختیار کی زیادہ توجه سائنس اورانسانی علوم کی ظرف تھی ۔ بڑے بڑے بر و فیسرنگال سے بلاتے كئے سنفے ،اوروہ اپنے اپنے تعبول میں علوم كى روشنى بيصلارہے تنفے -اأن ميں سے ببشتر بین الافوا می شہرت سے مالک تھے۔اُن کی تضانیف کادئیا کے ہر ملک میں شہرہ تھا۔ ہر وفیسرسدھانت انگریزی ادبیات کے نامور ہروفیسر، ڈاکٹر رادها كُنْدُمكرى، داكرسيوكاربيرى اورداكرندلال جيرى ادرة كالريقي ڈاکٹرراد ھاکمل محرجی اورڈی ۔ بی محرجی معاشیات سے عالم تفے۔ ڈاکٹر جمدارا بیقر یالوجی کے ماہر تھے۔اور سائنس میں ڈاکٹر جیٹری، ڈاکٹر ولی محداور ڈاکٹر حسین طہیر بين الاقوا مي شهرت ركھنے والے بروقيسرتھے۔ارد وكا شعبة فارسي عربي كے ماتحت تھا۔اس لتے عربی، فارسی اورارد وکولونیورسی میں کوئی خاص اہمیت حاصل شیں تقى-ان زبالول بنساس و قت كوئى برد فيسر تنيس تفا-صرف ريدرياليجرار تقه-بمارے مولانا بھی شعبدار دومیں لیجرار تھے۔اوران کواردو کاریڈربنانے

کے لئے ارباب اختیار میں سے کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ مولانا اُس سے سکوہ سنج تھے، اوران کواس کا بڑا ملال تھا۔ اُن کاخیال تھا کہ اُر دو کے شبعے میں اگر بر دنیسر منیس توکم از کم ایک ریڈر ضرور ہونا چا ہئے تھا۔ مولانا اس کا ذکر بڑی حسرت سے کرنے تھے۔

اکٹر لیجرشروع کرنے سے قبل مجھ سے کہتے تھے شعبئداً دومیں بھاڑجھو کہتے ہوئے ہے۔ ہوئے مجھے بیندرہ سال سے زیادہ ہوگئے لیکن مجھے اُرد ومیں ریڈر سنیس بناتے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ بھی ہے لیکن اُرد و کا معاملہ بھی ہے کہ لکھنؤ بیں اُرد و کا کوئی ریڈر یا بیرونیسر نہیں ہے۔ ارباب اختیاری توجہ اُرد و کی طرف نہیں ہے۔ عجب نماشا ہے۔

بھریہ فرماتے تھے۔ A ۔ بھریہ فرماتے کے سے کھے۔ A ۔ بھریہ فرماتے کے اُن کی یہ باتیں سُن کر مبت دکھ ہوتا تھا، اور میں کہنا تھا مولانا!

ایس اینا دل جیوٹا نہ کیجئے ۔ انشا رالٹ آ یہ بہال اُر دو کے ریڈر بلکہ برونیسر بھی ہوں گے۔

سین افسوس ہے کہ مولانا محرصین کھنٹو یونیورسٹی میں اُردو کے ریڈریا بردسیر نہ ہوسکے ۔جب یونیورسٹی میں اُرد و کے ریڈر کی جگہ منظور ہوئی تواجا نک اُن کا انتقال ہوگیا۔

انتقال سے چندسال قبل وہ بہت افسردہ رہنے تھے۔کبونکہ اُن کی بیم صاحبہ جل کرمرگئی تھیں۔اُن کے کبڑوں ہیں آگ لگ گئی تھی۔مولانا کواس کا بڑاغم تھا۔اکٹرانی بیکم صاحبہ کا ذکر کرتے تھے ،اوراُن کے جل کرمرجانے برآ نسو بہاتے تھے۔ہرائی مولانا سے ہمدردی کا اظہار کرنا تھالیکن بیم صاحبہ کے انتقال سے اُن کے دل برجوزتم کاری لگا تھا،اُس کو مندیل کرنا کسی کے بس کی بات منیں تھی۔ فطرت کی استم ظریفی کو کیا کہتے کہ جوشخص اننا بڑا انسان دوست تھا، اورس کی شفقت اورمجبت ہرایک کے زخموں برمرہم رکھتی تھی، وہ خود آخر عمر میں ایسے زخموں کا نسکار ہواجس کے لئے کوئی مرہم کارگر منیں ہوتا۔ انسان بھی کتنا ہے بس اور مجبور محض ہے!

## بروفيسرسيراحتنام

أشاد محرم بروفيسرسيدا حتشام حسين صاحب ايك عظيم انسان ايك تخلص دوست، ایک مہت بڑسے عالم، ایک منفرد و دانش ورایک بلندیا ہے اویب ایک اہم نقادا ورایک سایت ہی شفیق استاد تھے۔اُمنہوں نے اپنی ساری زندگی مجت اور خدمت سے کاروبار میں گذاردی - ہزار باانسالوں اورخصوصاً طالب علموں کی آبیاری کی ،ا ورامنیس ایک اچھاانسان علم و دانش کا ہرستار اورا علے وارفع شذیبی وادبی اقدار کا پرستار بنایا۔ اس اعتبار سے وہ بلند مرتبے برفائز نظراتے ہیں۔اُن کی دلنشین ودلا ویزشخصیت کی جاندنی آج بھی بے شمارانسانوں اورخصوصاً ان کے شاگردوں کی زندگیوں میں جھٹکی ہوئی نظر تی ہے۔اُن کے حسین بادا نبی تمام ترجمال آرائی وزیبائی سے دامن دل کواپنی طرف کھینچی اورزندگی کو دامن باغبال اور کف گل فردشس بناتی ہے۔ احتشام صاحب عرصه دراز بك بكصنو يونيورسني ا دراله آبا د بونيورسني ميس اُردوکے اُستادرہے۔ ہیں جب ۱۹۳۹ رئیں کھنو پونیورسٹی ہیں بی - اے کے طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوتو وہ اسی سال تھنو پونیورسٹی میں اُردو كے سینزلنجرار كى حیثیت سے آئے، اور بھرسیں اُردو كے ریڈر، بروفیسراور صدرشعبہ بوتے۔انتقال سے جندسال قبل وہ الدآباد او نیورسٹی میں اُردو

كے بروفيسراورصدرشعب، ہوگئے تھے۔

لکھنے یونیورسٹی کے دوران قیام میں میں اُن سے بہت قریب رہا، اوراُن ی شفقت مجھ برسایہ کئے ہوئے ہے۔اور بہ کہ وہ سیجے معنوں میں ایک شجر

میں آس زمانے میں ایک محمولی ساطان علم تضالیکن احتشام صاحب نے علم وا دب كيسبزه زارول من السي سيركراني كهمين جيندسال مي علم و دالش كا برستارا درادب وفن کی زلف گره گیرکا گرفتار بوگیا ،اور مجھے ہمیشہ بول محسوس بواجیسے وہ انگلی کر کھے علم وادب کے ان باغوں ،سبرہ زاروں اور کلشانوں كے جمال جہاں آرا سے آشاكررہے ہىں۔ وہ ميرے اُستاد بھی تھے، اور دہبر ورہنماہی ! اُنہوں نے زندگی کے ان گنت حقائق کا شعورمبرے اندر بیداکیا۔ شفقت اورمجبت کے آداب مجھے سکھاتے۔ انسان دوستی ، احترام آدمی ، اعلے اخلاقی معیارا ورا رقع تهذیبی اقدار کے خیالات سے میرے دل مشمعیں سی فروزال كيس-ديتے سے روشن كئے،اور ميں أن كى روشنى ميں زندگى كى تاريك را بول برگام زن بوكران گنت اليى منزلول سے بم كنار بواجوا نسان كو يج منو

میں انسان بناتی ہیں۔

آج میں جو کھے مجی ہوں وہ سب احتثام صاحب کی بدولت ہے۔اُنہول نے اپنے فکر وعمل سے مجھے زندگی کے صبحے معنی سمجھائے۔ محبت اور شفقت كے اسرار ورموز محے برروشن كئے۔ خدمت كے داز ہاتے سرلبتہ سے مجھے آشاکیا-ادب سے دلچیسی کے جراغ میرسے دل میں روشن کئے، جدمت کے راز بات سرلبت سے مجھے آشنا کیا-ادب سے دلیسی سے جراغ برے دل میں روشن کتے، اور کمی اوبی کام کرنے کی ایسی دھن اور لگن میرسے اندر بیدای کہیں نے اس کواپناا وڑھنا بچیونا بنالیا-اختنام صاحب کے شاگرد بونے کی دولت بیش بہامجھے اضیب نہ ہوتی توشاید میں آج علم وادب کا

کوچه گردیذ ہوتا۔ بلکہ اپنے آباؤ اجدا دی روش اختیارکرتا، جائیدادوں سے دلجیبی ابتیا، مقدمے بازی کرتا، شکار کھیلتا، شطرنج ، چونسرا ور دلجیسی سے دِل بهلا ما كيونكه سوليثت سے ميرے آباكا بيشه سبه گرى تھا، اوروه شجامة كے اس كاروبار كے ساتھ اليے ہى كامول ميں اينابقيدو قت گذارتے تھے۔ احتشام صاحب نے میرے اندرا دب کا جوجیکا بیدا کیا ،اُس نے میری دنیا ، ي بدل دي- په ادب ېې كا فيضان تخاكه مي انسان كومجېور، ماحول و وراثت كالسير، خطاكا يتلاهم صفي لكا، اورمبر سے اندرنفرن، انتقام اور نغض وكبينه کے جذبات سرد ٹرنے لگے عفو و درگذر کا خیال میرا شعار بن گیا، اوراس طرح الناني زندگي كے أن كنت روب مي مجھے خولصورتي نظرا نے لگي-اختشام صاحب بڑی ہی جا ذب نظر شخصیت کے مالک تنصے۔سرو قد، گول جبره، كشاده بيشاني ، سُرخ سفيدر بك، دُبلے يتلے ليكن بھرا بھراصحت مندهم جسم پر تکھنوی وضع قطع کی شیروانی ، سر برتعلقه داران او دھ کی کشتی نما لوبي، بالمنفول مي ايك رجسطرا ورجيندكتابي، -نس اين اس مخصوص انداز سے وہ سیجانے جاتے تھے۔اُن کاس شخصیت ہی کا یہ انٹر تھا کہ اُن کے بعض طالب علم بجي اسي احتشام صاحب كالمخصوص لباس يهنف لك سقے۔ ويساس زمان مس كهنؤك ننرفاكا مي مخصوص لباس تقا-اس كتيمسلمان طالب علمول كواحتشام صاحب كم مخصوص لباس كوا يناف يمن كوئي دُشواري بشي منين آئي۔

یہ اعتبام سین صاحب یو نیورسی میں ابھی نئے نئے آئے تھے۔ عمر بھی السی کچھ زیادہ شہیں تھی مشکل سے کمیس بنیس سال کے تھے۔ طالب علمول کے ساتھ اجھی طرح ملتے مُلتے تھے۔ شفقت بھی اُن کے مزاج ہیں ہت متھی ۔ اس لئے طالب علم امنیں گھر سے دہتے تھے۔ لیکچرول کے بعد جب وہ اینے کمر سے میں بیٹھتے متھے، توالیسے طالب علم من کوادب کا جسکا تھا ، اُن

کے باس آجا تے تھے، اور اُن سے مختلف موضوعات برباتیں کرتے تھے۔ دوگا کے بعد تک بہسلسلہ جاری رہتا تھا۔ احتشام صاحب طالب علموں کو خاصا وقت دیتے تھے۔ اُن کی رہنمائی کرتے تھے مطالعے کے لئے اہم کتا بوں اور مُصنفوں کے نام بتاتے تھے۔ اہم ادبی تخلیقات کا تعارف اور تجزیہ بھی کرتے تھے۔ اس طرح طالب علموں کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ اُن کے اندر شیجے ذوق ادب کی شمح بھی فروزاں ہوجانی تھی اور وہ منصرف مطالعۃ ادب بلکہ تخلیق ادب کی طرف بھی مائل ہوجانے تھے۔ چنا بخہ زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ احتشام صاحب کی تربیت اور رہنمائی کی بدولت تھنو نیورسٹی میں شاعر، افسانہ لگار، اور نقاد بیلا ہونے لگے۔ غرض یہ کہ اُن کی موجودگ سے پونیورسٹی میں خاصا ادبی ماحول بیدا ہوگیا تھا۔

يس كورنمنط جوبلى كالج تحفوس انظرميديط باس كرك الجعنولونيورسلى آیا تضایجوبلی کالج میں میرے اُسناد، پروفیسرسیعلی عباس سینی، بیروفیسر الله ا فسراور مولانا اخترعلی ملہری تنصحبن سے میں نے استفادہ کیا نتھا۔ یہ بزرگ اعلے درجے کے ادب محقے، اور اس زمانے کی اوبی دنیا مں اُن کی بڑی شہرت منهى -إن أشادول نے جواد في ذوق اور مطابعے كاشوق بيداكيا تھا، وہ يونيوركى میں میر سے بہت کام آیا۔ اُنہیں کی معرفت احتثام صاحب سے میراتعارف ہوا،اورانہیں کی وجہ سے اُنہوں نے مجھے اپنے خاص شاگردوں کے حلقے میں شامل کرلیا۔ ہمیشہ میری رہنمائی کی ،اوران کی اس رہنمائی کی بدولت ميرس علم ميں اضافه اورميرسے ذوق ادب وشعور ميں وزن اور نکھار کي فيت ييا بونى اورس ادب كاايك سنجيده طالب علم بن كيا-اس زمانے میں مجھے مذصرف اُردوادب بلکه عالمی ادبیات کے مطالعے كانتون بهي بيدا بوا-اس كى طرف توجه دلانے كاسبرامجى احتثام صاحب ہی کی رسنمانی اور شفقت و مجت کے سرے۔

ہوا اول کہجب اختشام صاحب نے ہم لوگوں کو بڑھا ا شروع کیا ، توہم اُن کے بچروں سے ہم بدت متا تر ہوئے۔ اُن نے پڑھانے کاطراقیہ يه منفاكه وه يملے شاعروں اور نشرنگاروں كے حالات زندگى ، أن كى شخصيت، تصانیف انداز تخرسیاورا دبی مرتبے پرتجز ماتی انداز میں باقاعدہ لیجرد ننے تھے۔اس کے بعد متن کی طرف توجہ کرتے تھے۔ ان لیچروں سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ،اور ہمیں نُطف بھی آیا۔ کیونکہ احتشام صاحب کا خطيها نه رنگ و آمِنگ اورشهدوشكرم دو با بهوالهجرايسا تفاكهاُن كي باتیں ہمارے دلول میں اُترجاتی تخییں۔ اور مصرطالب علموں کے ساتھااُن كارويه اتنا محبت آميز تفاكه بم لوگ بهت تقوار ہے عرصے میں اُن سے خاصے مانوس ہوگئے،اور کلاس کے بعد بھی خالی وقت میں اُن کے ساتھ۔ان کے كريم بنطيف لكے - بهال گفتگو مختلف ادبی موضوعات برہوتی تھی میں اُن کے سامنے بیٹ جا بیٹھتا تھا،اورعلم وا دب کے اس محرذ فاری دکش اورمعلومات افزا بالتي شوق وامنهاك سي سنتا عقا-

امبھی اُن کے باس جاتے ہوئے چند ہفتے ہی گذر سے سخے کہ اُمنوں نے مجھ سے پوچھا آپ کس کالج سے آئے ہیں' ،
کہ اُمنوں نے مجھ سے پوچھا آپ کس کالج سے آئے ہیں' ،
میں نے کہا میں ابتدائی جماعتوں سے انٹر میڈیٹ کے گورنٹ جو بلی کالج نکھنو میں بڑھتا رہا ہوں'۔

بیمرا منہوں نے پوچھا آپ کے اُساد وہاں کون کھے ؟

یس نے کہ اُاردومیں نے بر دفیسر صامداللہ افسرا ورمولانا اخترعلی تلہری سے برھی ہے۔ میر ہے انگریزی زبان وادب کے اُساد بروفیسر خواجا طہری اور بروفیسر خواجا طہری اور بروفیسر لیے۔ یہ بینر جی شخے۔ تا دیخ میں نے بروفیسر سیدعلی عباس سینی صاحب سے بڑھی ہے۔ یہ سب میر سے شفیق اُستا دینے ، اوران مضامین صاحب سے بڑھی ہے۔ یہ سب میر سے شفیق اُستا دینے ، اوران مضامین صاحب سے بڑھی ہے۔ یہ سب میر سے شفیق اُستا دینے ، اوران مضامین سے جود کی بین مجھے ہے وہ اسمین اُستا دول کی شفقت اور محبت کی دین

ہے۔ بین کئی سال بک اُن کے قدموں میں بیٹھا ہوں ،اور میں نے اُن سے
بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اوراب یہ میری خوش فتمنی ہے کہ بین آپ سے
قدموں میں زالو تے ادب تنہ کررہا ہوں "

احتشام صاحب نے کہا یہ توبڑ سے بائے کے اساتذہ اورادیب، شاعراورافسانڈلگاریس ۔ یقینا آب کو اِن کی رہنمائی سے فائدہ ہواہے۔ اور اسی وجہ سے آب ادب سے آنی دلجیبی لیے رہے ہیں'۔

غرض دیر نگ اختشام صاحب سے باتیں ہوتی رہیں بھرایک دن انہوں نے فرض دیر نگ اختشام صاحب سے باتیں ہوتی رہیں بھرایک دن انہوں نے فیچھ سے پوچھاکہ آپ نے اب مک کون کون سے ادیبوں اور شاعروں کامطالعہ کما ہے ؟

بیس نے کہا انہی برامطالعہ کوئی خاص نہیں ہے۔ البتہ بیس نے بھوڑا بہت ولی، بیر سودا، میرسن ، جرائت، صحفی، غالب، مومن وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے، اور نشر لگارول بیس بیرامن ، غالب، سرسید، حالی، ندیراحگر، شبلی اور آزادا ور سرشار وغیرہ کو بٹرھا ہے۔ جدید شاعرول بیس مجھے علامہ اقبال ، جوش میلیج آبادی، مولانا حسرت، جگرصا حب، اصغرگونڈوی جذبی، مجازا درفیض سے دلیجی ہے۔ یہ سن کراحتشام صاحب نے فرمایا اُردو کے شاعرول اور نشاع ول کا مطالعہ بھی کرنا یہ سے ساتھ ساتھ آب کو ڈینا کے کھی نامورا دیبول اور شاع ول کا مطالعہ بھی کرنا چاہیئے۔ مثلاً شبکیسیئر، شبلے، کیش، بائر ن وغیرہ ، فرانسی او بیوں بیس آپ بالزاک، فلا بیر، مولیسال وغیرہ کامطالعہ کر سکتے ہیں۔ روسی اور بیول بیس آپ بالزاک، فلا بیر، مولیسال وغیرہ کامطالعہ کر سکتے ہیں۔ روسی اور بیول بیس آپ طالسائے، نٹر جمان کے مطالعے سے آپ کا ذہن روشن ہوگا، اوراد بی ذوق میں موجود ہیں۔ اِن کے مطالعے سے آپ کا ذہن روشن ہوگا، اوراد بی ذوق میں میں میں موجود ہیں۔ اِن کے مطالعے سے آپ کا ذہن روشن ہوگا، اوراد بی ذوق میں میں میں میں میں میا ہوگی۔

بس نے اُن کی اِن تبا ویزکوگرہ میں باندھا ،اوران مصنفین کی کتابوں کو ایکھنے یو نیورٹی لائبریری سے صاصل کرسے اِن کا مطالعہ شروع کردیا ، یونیورٹی

کے دورانِ قیام میں اُرد و کے صنفین کے مطابعے سے ساتھ بین الاقوائی شہرت کے إن مصنفول کا مطابعہ بھی بیں نے شوق سے کیا۔ اوراسی سے محصے بہت فائدہ ہوا''۔

بھرایک دن احتشام صاحب کہنے لگے اس وفت و نیائے ادب میں دورُ جانات بہت نمایاں ہیں۔ ایک توعمرانی یا مارکسی، دوسر سے نفسیاتی۔ عمرانی رُجان کے لئے آپ مارکس، لینن اورگوری ما یا کا فسکی ، کا ڈویل اور دالف فاکس و فیرہ کو پڑھتے اور نفسیاتی رُجان کے لئے فراکٹا کا مطالع ضروری ہے۔ ابھی اس کے خطیات

یره کیجیے۔ برکتاب بظا ہرتونفیات کی کتاب ہے اوراس کا موضوع لاشعور ہے، لیکن اس میں فرائڈ نے ادب اورادیوں کے مطابعے کو خاص طور پر اینے بیش نظرر کھا ہے۔

غرض اس طرح مختلف مُلاقاتوں میں احتقام صاحب میری رہنما فی گرتے رہے ، اور یہ اُنہیں کا فیض ہے کہ ادب کے مطابعے کا جذب وجنوں میرے اندر بیدا ہوگیا۔ اس زمانے میں میں نے بہت کے شرقا کچھ میں آیا ، کچھ سمجھ میں نہا ایکن یہ حقیقت ہے کہ مطابعے کے شوق فراواں نے میرے اندرایک ایسی تبدیلی بیدائی س کوالفاظ میں بیان کرنا مشکل ہیں۔

میں نے بی ۔ اسے کے بیلے ہی سال میں انگریزی ا دبیات میں آئز لے لیا تھا، اور میں کھنولونیورسٹی میں انگریزی ا دبیات کے پر وفیسر سرما ساحب ، دیا موائے میراصاحب ، دا دھے نشیام سبتوگی صاحب اور ڈاکٹر مام بلاس شرما صاحب سے بھی استفادہ کرتا تھا۔ ان کے لیجوں اور ٹوٹویل میں باقاعدگی سے شرکہ ہوتا تھا، اور انگریزی ادبیات کے یہ اسات ندہ بھی میں باقاعدگی سے شرکہ ہوتا تھا، اور انگریزی ادبیات کے یہ اسات ندہ بھی میں بات کرسکتا تھا۔

لیکن میرے اُردو کے اساتذہ اور خصوصاً اختشام صاحب نے مجھے اُرد وادب میں بی-اسے آنززکرنے کامشورہ دیا اختشام صاحب نے کہا کہ اُردوادب میں بی-اسے آنززاورام-اسے کرنے کافائدہ ہے۔ كيونكما بھى يەنيامضموان ہے۔اس ميں ام-اے كرنے كے بعدملازمت ملنے کا امکان بھی زیادہ ہے۔ ہوسکتا ہے اُردوس بی - اسے ترزاورام-اسے کی ڈگر ماں ماصل کرنے کے بعد انکھنو اونیورسٹی ہی میں سیجار کی جگہل جائے۔ بہات میرے دل کولگی، اورس نے اُردوادب میں بی-اے آنزواور ام- اے کرنے کا را دہ کرلیا۔ اوراس طرح میں اینے اردو کے اساتذہ اور خصوصاً احتشام حسين صاحب سے يجھا ور بھي قريب ، بوگيا-اب ميں نے اُن کی نگرانی میں اوبیات کا مطالعہ خاصی تفصیل سے کیاجس کی وجہ سے مبرسے اندراعتمادیدا ہوگیا، اورادیی موضوعات برکجزیاتی اندازمیں بات كرنے كا سليقه مجھے آگيا۔ يہ تنقيد سے ميرى دلجسى كى ابتدا تھى۔ احتشام صاحب نے اسی زمانے میں مجھے مضامین تکھنے کی طرف بھی توجددلانی - بین اس زمانے س اردو کے رسالے ، نگار، ہما یوں ، ساقی ، نیرنگ خیال اورعالمگیروغیرہ کامطالعہ تو با قاعد کی سے کرنا تھا۔لیکن اِن کے ليّے كوئي مضمون كھ كر بھينے كى ہمت سيس بلرتى تھى۔ ایک دن اختشام صاحب کلاس س آئے توان کے یاس ادبی دنیا کاایک شماره تفا-ادبی دنیائس زمانے میں بڑے سائز برشائع ہونا تھا۔ یہ برج ائنہوں نے مجھے د سے دیا، اور کہاکہ اس کویٹر صکروایس کردینا۔اس میں میرا

میں نے اُن سے یہ برجہ لیا، اور مضمون ، نظمیں اور افسانے یونیورسٹی میں میں نے اُن سے یہ برجہ لیا، اور مضمون ، نظمیں اور افسانے یونیورسٹی ہی میں بنتے کر بڑھ ڈالے۔ رسالہ مجھے بہت اجھالگا، اور میراجی جا ہا کہ اس کے لئے مضمون کھوں۔ جنا بجہ جندر وزمیں ایک تنقیدی مضمون میں نے تیار کیا، اور

يمضمون اختشام صاحب نے مولاناصلاح الدين احمدكوا ديرا دبي بھے دیا۔ دوسرے ہی مینے وہ مضمون ادبی دنیا میں چھپ گیا،اور مجھ اس كى اشاعت سے خوشى ہوئى -احتشام صاحب بھى اس مضمون كو ديكھ كرخوش ہوتے۔ کیونکہ یہ اُن کی شاگرد کی ہیلی ابتدائی کوشش تھی۔ احتشام صاحب نے میری ہمت افزائی کی اوراس ہمت افزائی کی وجہ سے میں نے اس وقت کے ادبی رسائل میں با فاعد گی سے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھا ختشام صاب كافيض متفاكه أنهول نع بهت تقور سع صعين مجهاديب اورنقاد بنا ديا-اس طرح اختشام صاحب نے میرسادبی ذوق وشوق کی آبیاری کی، اوراُن کی رہنمانی اور حوصلها فزائی کی وجہ سے میں ادب سے ساتھ پوری طرح والسته بوكيا-اس زمانيمس في منصرف دبيات كامطالعه كيا بلك خود بھی لکھا۔اختشام صاحب نے مجھے لکھنے کے لئے نئے نئے موضوعات مجى سجھائے۔ بیس نے إن موضوعات برمضابین لکھے۔ اور بیرمضابین اس زمانے کے مشہورا دبی رسالوں میں شائع ہوئے۔

میں کوئی یائے سات سال احتشام صاحب کا شاگر در ہا، اور میں نے فرسٹ کلاس میں تکھنؤ یونیورسٹی سے بی -اسے آنرزاورام -اسے کیا -ام اے کرنے کے بعد میں نے پی -ایک -ڈی میں داخلہ لے لیا، اوران کی نگرانی میں اردو تنقید برتحقیق کا کام نیروغ کردیا -چندسال کی محنت کے بعد میں نے پی - ایک - ڈی بھی کرلیا – احتشام صاحب کی رسنمائی اور شفقت و مجت مجھے حاصل ایک - ڈی بھی کرلیا – احتشام صاحب کی رسنمائی اور شفقت و مجت مجھے حاصل منہوتی تواس تحقیقی کام کومیں استے تھوڑ سے عرصے میں ممل نہ کریا آ۔

احتشام حسین صاحب اپنے ذمانے کے مشہورادیب اورنامورنقاد تھے ادبی دُنیا میں اُن کی بڑی شہرت تھی۔ اس وقت کے تقریباً تمام اہم ادبیوں، ادبی دُنیا میں اُن کی بڑی شہرت تھی۔ اس وقت کے تقریباً تمام اہم ادبول، شاع ول اورنقادوں سے اُن کے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ اور وہ سب اُن کی تنقیدی تخریروں کوعن اوراحترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن

کے بال ادبیوں اور شاعروں کا جمکھ ارہتا تھا۔ ازرراہ نوازش وہ ادبیوں اور شاعرول كى ان محفلول ميں مجھے بھى شرك كرليتے مقے يجنانجدان ادبيول اور شاعروں سے میری ملافات بھی احتشام صاحب ہی سے توسط سے ہوئی۔ جن ادبول اورشاعرول سے احتشام نے ملاقات کروائی ان میں مولاناحست مویانی، جوش ملیج آبادی، حکرمراد آبادی، احسان دانش، فراق صاحب، اثر صاحب ، روش صديقي ، فيض احمد فنض ، ساغ نظامي ، مخدوم محتى الدين ، مجروح شلطان بوری، سلام محیصلی پُری ، سیدسجاد ظهیر، سیدسبط حسن ، رشید جهان ، برونيسرسيداعجا زحسين، واكرحفيظ، سيدرشيدا حمدٌصديقي، آل احمدسرور بجنول گورکھیوری وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ میں توسوج بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اليسے بلندبا بداور نامور شاعروں اوراد بول کی محفلوں میں شرکب ہوسکول گا، اوروہ میرے ایسے نو وار داورمبتدی شخص پر شفقت فرمائیں گے۔ احتثام صاحب نے اس کے لئے مواقع فراہم کئے، اوراُن سب نے بڑی مجت سے مجھے اپنے قبیلے کا آدمی تصورکیا۔

احتشام صاحب اس زما نے بین کھنؤ کے مجلے بارد خانہ دگولہ گنج بین دہتے ہتے۔ یہ دومنزلہ مکان تھا۔ نیچے کے حِصّے بین احتشام صاحب کی اسلاگ تھی جہاں وہ لکھتے بڑھتے متھے۔ اس حصّے ہیں دو کمر سے ہمالوں کے لئے مخصوص منے۔ او بر کی منزل میں اُن کی بنگیم اور کچوں کا قیام مناء اُن کی بنگیم بیدہ کرتی تھیں۔ اس لئے کہی فیجے منہیں آتی تھیں۔ البتہ اُن کے بیکے اکثر نیچے ، ی کے کمروں میں نظرات نے تھے اورالیا اسکامر ہریا کرتے تھے کہ اکثرا وقات بیٹھنا اور بات کرنامشکل ہوجا نا تھا۔ بیس جب اختشام صاحب سے مِلنے کے لئے ما نا تھا تو وہ ضرور نیچے آجا نے تھے کہی اختشام صاحب کی گور میں بیٹھ جا تھے اُن سے بیجھی میار سرکے کمرسے میں کھی نا شریح جا تھے کہی برابر کے کمرسے میں کھی نا شریح کی دور میں بیٹھ جا تھے کہی میں اس آجا تے تھے کہی برابر کے کمرسے میں کھی نا شریح کی کی دول پر سختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا۔ دہ بیجوں پر سختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا۔ دہ بیجوں پر سختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا۔ دہ بیجوں پر سختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا ۔ دہ بیجوں پر سختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا۔ دہ بیجوں پر سختی کو لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہا ۔ دہ بیجوں پر سختی

کرنے اوراُن کو سرزنش کرنے کے فائل منیں ستھے۔ برخلاف اس کے وہ
اُن کے ساتھ مجبت سے بیش آتے ستھے اوراُن کی ہرفرمائش پوری کردیتے
ستھے۔ بہمانوں کا بہ حال نظا کہ پنچے کے دونوں کر سے بہمانوں سے بھر بے
دہتے تھے۔ ببض مہمانوں کا فیام تو وہاں سنقل طور پر تھا۔ بعض اُن کے وان
سے آتے تھے اور مہینوں کھنو میں احتشام صاحب کے ہاں فیام کرتے تھے۔
بہسب اُن کے عزیز اور دشتے دار تھے ، اورا خشام ان کی بھی ہرفرمائش کو
بہسب اُن کے عزیز اور دشتے دار تھے ، اورا خشام ان کی بھی ہرفرمائش کو

پوراکرنے کے لئے ہمیشہ تیا ررہتے تھے۔ میں اُن کا شاگر دمتھا لیکن میں جب بھی اُن کے ہاں ملنے کے لئے جا آ

مضاتو وہ اپنے جیموٹے بھائی جنامیاں سے کہتے تھے۔ جنا ! ذراچائے کے لئے کہہ دینا "اوروہ چندمنط میں چائے سے آتے تھے" احتشام صاب

چائے تو بی لیتے تھے سکین نہان کھاتے نہ سگریٹ بیتے ستھے۔ اسمیر معلوم

منها كه بين مجمعي كبيجي بإن كهاليتنا بيول، بلكه اس بات كابحي امنيبن علم منها كه مين

اورمیرے کلاس فیلو دُلارے لال مانفر، اپنے استادمسعودصاحب کی ڈبیا

میں سے بان چُراکر کھاتے ہیں۔اس لئے دہ چاتے سے بعد ہمیشہ کتنے

تصحيحنا! بان مجمى منگوانا يجنا بخمنفوري دبرسي بالول كاخاص دان مجي آمانا

متصا،اورمین،مت کرسے ایک دویان کھالیننا تھا۔

غرض اختشام صاحب کے ہاں خاصی خاطر تواضع ہوتی تھی، باتیں بھی وہ خوب کرتے تھے اور میں اُن کی باتیں سنتا سفاخود کم بوتیا تھا۔ مقصد توان باتوں سے ملمی استفادہ اور بیض مسائل کوحل کرنا ہوتا تھا۔ احتشام صاحب کمجھی باتنی کرتے ہوئے تھکتے مہیں متھے، اور نہ کمجھی بیزاری کااظہار کرتے تھے۔ نہ تھے۔ کہ اُن کا وقت ضائع ہور ہاہے۔ زیادہ تروہ علمی ادبی باتیں کرتے تھے۔ در میان میں اُن کے بیتے، مہمان اور دو سرے لوگ بھی آتے رہتے تھے۔ احتشام صاحب اِن سب کے ساتھ دو سرے لوگ بھی آتے رہتے تھے۔ احتشام صاحب اِن سب کے ساتھ

شفقت سے بیش آتے تھے اور بیٹے بیٹے اُن کی فرمائشیں بوری کرتے رہتے تھے۔ کوئی فقیر با ہر آ وازلگا تا تھا تو با ہر جا کرا سے بھی کچھ دے دیے تھے۔ اُن کے درواز سے سے کوئی فقیر کبھی ما یوس واپس نہیں گیا۔ اختشام صاحب کے مزاج بڑی دل سوزی تھی۔ وہ کسی کو محروم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہرا کہ کی خواہش کو بورا کرنا اُن کا نصب العین تھا۔ وہ اس کوایک طرح کی عبادت شمجھتے تھے۔

احتشام صاحب کے دل میں وہ کیفیت بدرخبراتم تھی حبس کو ور ڈسوتھ is seldide in MILK OF HUMAN KINDNESS نهیں دیکھ سکتے تھے۔اسی لئے ہرضرورت مند کی ضرورت کو بورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھنے ستھے، اور بعض اوقات نولوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں وہ انے صدود سے تجا وزکر جاتے تھے، باہرنکل جلنے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کو میں بھی بھول منیں سکتا۔ میرسے ایک ساتھی ایک امتحان میں دو تنین سال فیل ہوئے تیسیری د فعرجب أمنول نے امتحان دیا تو ایک برجہ بھرخراب، ہوگیا۔ اُمہول نے جب مجھے تبایاکہ اُن کاایک پرجہ بھرخراب ہوگیا ہے، اور اگروہ اس سال یاس منیں ہوں گے تو تعلیم کو خیر ما دکہد دیں گے تومیں نے صورت حال کی سكيني كييش نظريه سويا كماحتشام صاحب سيمشوره كرنا ياسية-چنا بخمیں اُسیس احتشام صاحب سے یاس لےگیا۔ ساری رو داداسیس سنائی۔اُن کا دل بھرآیا، اوراُنہوں نے ایک ذاتی خطامتحن کو لکھ دیا۔ اُن کے اس خطاکا فرہوا ،اورائنوں نے میرے دوست کے ساتھ رعابت کی، اور وه پاس ہو گئے، اور مجرست ترقی کی بہال کے کہ آج وطن عزیز کی اہم شخصیات میں اُن کا شمار ہوتا ہے۔ بات يرب كداختشام صاحب امتحان كوايك غلط نظام سجهة عقي، اور

اُن کاخیال بھاکہ استحان کسی کی قابلیت کا ندازہ لگانے کا سیحے معیار نہیں ہوتا بھر مُتحنوں کے جانجے کے معیار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے جند المبروں کے اضافے سے اگر کسی کی زندگی بنتی اور سُدھرتی ہے نو معتخبوں کو یہ رعایت کر دینی چاہتے۔ اس خیال سے اختلاف کیا جاسکا ہے لیکن اس کی مہمیں جو جذبہ اور نظریہ کا رفرما ہے ، اُس کی اہمیت سے اختلاف کرنا ممکن منہیں۔

جیسا کہ میں نے مہلے بھی کہاا حتشام صاحب بڑھے ہی رحم دل اور انسان دوست آدمی تھے۔ سی کی لکیف اوربریشانی اُن سے دیجی شیس جاتی تھی۔مبی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہرمعاملے ہیں ،ہرایک کی مددکرنے کے لئے تیار ہوجانے تھے متعلقین کاخیال رکھنا ،ایسے لوگوں کو نلاش کر کے اُن ی خدمت کرنا جوضرورت مند ہوں ، طالب علموں کے حالات کومعلوم کر کے اُن سے مسائل کو حل کرنا ،کوئی ہمار ہوجائے توائس کی جائے قیام برجا كرأس كى عيادت كرنا ،امتحانات مين سختى كى بجائے نزى برننا، كوئى ملازمت كى تلاش ميں سرگردان بوتواس كى حوصلدا فزائى كرنا اختشام صاحب كى شخصيت سے نمایاں ترین اوصاف سے ۔ اُن کی شخصیت میں فرشتوں کی سی خصوصیات مقيں، اور مجھے تو واقعی وہ اپنے فکر دعمل سے ایک فرشتہ معلوم ہوتے تھے۔ روایت بیندی اوروضع داری اُن کی شخصیت کالاز می جزیمی - اُمنول نے مشرقی او بی ضلع اعظم گڑھ کے ایک مردم خیر قصبے ماہل میں آنکھ کھولی۔ يبيس كے مدرسول اورالكولول ميں ابتدائی تعليم صاصل كى - بھروہ اله آباد چلے گئے اورالہ آباد یونیورسٹی سے اُنہوں نے فرسٹ کلاس میں بی-اسے أورام-اسےكيا- واكثراعجاد حسين صاحب بروفيبسراله أباد بونيورسلى كى شفقت اسبس عاصل رسی - اوراس طرح وه ابنی تعلیم محمل کرے تھینو یونیورسٹی سے شعبتہ اُرد وہیں اُشاد ہو گئے۔ گفر کا ماحول مذہبی مفا۔

وضع داری ، روایت بسندی ، بلنداخلانی ، انسان دوستی ، بیا دیجیت به خصوصیات انهیں اسی ماحول سے ملیں - بھرانهوں نے بڑھ انجھ کراس وضع داری کو جار بدعلوم اور طرز فکر سے ساتھ اس طرح نیبروشکر کیا کہ وہ ایک منفرد شخصیت کے مالک بن گئے۔

اختشام صاحب نے ابنی زندگی ہیں زمانے کے بہت سے نشیب و فراد دیجھے ۔ انگریزوں کے دور غلائی کی کساد بازاری اوراس کے بینجے ہیں بیدا ہونے والے افلاس کو نہ صرف دیجھا بلکہ خود اس میں سے ہوکہ قدر بیدا ہونے والے افلاس کو نہ صرف دیجھا بلکہ خود اس میں سے ہوکہ گذر ہے۔ اس صورت حال نے اُن کے اندر رحم دلی ، دل سوزی اور فرض شناسی کی خصوصیات بیدا کیں ، اور یہ خصوصیات البسی بہل جوایک اُستا د کو مثالی اُستاد بنا دیتی بیں اختشام صاحب ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی انسان مصاحب ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی انسان مصاحب ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی انسان مصاحب ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی انسان مصاحب ایک مثالی اُستاد بنا دیتی بیں اختشام صاحب ایک مثالی اُستاد بنا دیتی بین اختشام صاحب ایک مثالی اُستاد بنا دیتی بیک مثالی اُستاد بنا دیتی بین اختشام صاحب ایک مثالی اُستاد بنا دیتی بیا کہ مثالی اُستاد بنا دیتی بین اختشام سامند بنا دیتی بین اُستاد بنا دیتی بین اختشام سامند بنا دیتی بین اُستاد بنا دیتی بین اُستاد بنا دیتی بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین بین اُستاد بین اُستاد بین اُستاد بین بین اُستاد بی

ابنے طالب علموں کی زندگی کو بنا نے سنوار نے اور نکھار نے کے لئے اسوں نے بنی زندگی وفف کررکھی تھی۔ بجب بحب طرح اُن کی مدد کرتے تھے۔ ایک صاحب کسی دورا فتا دہ جگہ سے نکھنو آئے ، اورار دو میں بی ۔ ایک ۔ ڈی کرنے کا ارادہ کیا۔ احتشام صاحب سے ملے ۔ اُنہوں نے بیمت افزائی کی ۔ بی ۔ ایک وقت آیا تواحتشام صاحب کوعلم ہوا کہ انہیں کام کرنے جب کام کرنے کا وقت آیا تواحتشام صاحب کوعلم ہوا کہ انہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ادب سے کوئی فاص دلچیہی بھی تنہیں رکھتے ۔ سال دو سال مطالعہ بھی برائے نام ہے۔ سال دو سال کی گورنی مارئے نام ہے۔ سال دو سال کی گورنی مال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیا رہوگیا ، اورانہیں اوراس طرح تین سال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیا رہوگیا ، اورانہیں اوراس طرح تین سال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیا رہوگیا ، اورانہیں اوراس طرح تین سال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیا رہوگیا ، اورانہیں کی ۔ ایکے۔ ڈی کی ڈگری مل گئی ۔ احتشام صاحب نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہوا تھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی

رکھتے تھے۔ لوگوں سے کام لینا اور خود کام کرنا اُنہیں خوب آیا تھا۔
احتشام صاحب زبان ،ا دب ، فلسفے د نفسیات اور عمرانیات وجمالیات کے ماہر تھے۔ اُن کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس لئے انہیں اس طرح کے کاموں میں کوئی دُشواری بیش مہیں آتی تھی۔ اِن موضوعات بروہ گھنٹوں بانیں کرسکتے تھے۔ اُن کامراج تجزیاتی نظا۔ اس لئے وہ فوراً اِن علوم کے بانیں کرسکتے تھے۔ اُن کامراج تجزیاتی نظا۔ اس لئے وہ فوراً اِن علوم کے بیجیدہ سے بیجیدہ مسائل کی نتہ تھ کہ بینے جاتے تھے۔ مزاج میں با فاعدگ اور ترتیب و متمذیب کا ایسا شعور تھا کہ وہ ہرموضوع کو اظہار وابلاغ کا شاہ کا مناد تیے تھے۔ یہ تمام بیلوائن کی گریر ولقریر دو نوں میں اپنا جلوہ دکھاتے متھے۔ یہ تمام بیلوائن کی گریر ولقریر دو نوں میں اپنا جلوہ دکھاتے متھے۔ یہ تمام بیلوائن کی گریر ولقریر دو نوں میں اپنا جلوہ دکھاتے

اختشام صاحب نے اپنی ساری زندگی ادب کے مطالعے اوراس کی علیق میں گذار دی۔ وہ ایک اعلے درجے کے شاعر، ایک ملندیا ۔افسانہ تكارا ورايك منفردا ديب ونقا دعقے۔ أنهوں نے اُر دو تنقد كوايك نتے رنگ سے آشناکیا ، اور بجزیاتی وعمرانی تنقیدی ایسی داع بیل ڈالی جو اپنی مثال آی ہے۔ وہ ارد ومیں مارکسی تنقید کے بہت بڑے علم بردار شخف\_- أشهول نے تنقیدی موضوعات برہزار ہا صفحات لکھے۔ اُن کا انداز تنقيد منهايت عالما بذاور بخزياني تخله اس مين سنجيد كى كى ايك لهرسى دوارى ہوئی نظراتی ہے۔اس سے مطالعے سے ادبی مسائل کو سمجھنے کا شعور بیدار ہوتاہے، اوروہ پڑھنے والے کو گری اور روشنی سے ہم کنا رکرتی ہے۔ وليساحتام صاحب كامراح ببنيادى طور برخليقي تقا- وه اعلادرج كے شاعر مجی مقے، اورا بناخولصورت كلام السے نزئم سے برصتے سے كم سمال بندھ جا تا تھا، اورسامعین اُن کے کلام کوئن کرسخور ہوجاتے تھے۔ افسانے بھی اُنہوں نے ایسے تکھے ہیں جن کواردو کے بہترین افسانوں کے مقابلے میں رکھاجا سکتاہے۔اُن کی شاعری کاکوئی مجموعہ شائع منیں ہوا

لیکن جوکلام مختلف ادبی دسائل میں شائع ہواہے وہ تخلیق جمال کا شاہکار اور تندیب جذبات کا آئینہ دارہے۔اُن کی زبان سے مخصوص نزتم کے ساتھ جواشعا رمیں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سُنے منفے وہ آج بھی میرے اندر دھومیں سی مجانے ہیں۔ دوغز لول کے صرف دوشعر یا درہ گئے ہیں کیا خوب اشعار بیں ہے

جب حریم دِل بین رونش ہی نہ مضے عُم کے جِراغ جاندنی رانیس تضین السی جاندنی راتیس نه تخفیں

کل ټوخير، اُن کي يا د آئي تفي آج كبول مے فضا أداس أداس يه اوربات بے كدا حتشام صاحب كى تنقيد كے كھنے اور ننا وردرجت نے اُن کی شاعری اورافسانہ لگاری کو بوری طرح بھلنے بھو لنے منہیں دیا، اور وہ بنیا دی طور برایک نقاد ہی رہے۔ یر وقبسرسداحتشام حسین صاحب ایک عظیم شخصیت سے مالک تنھے۔ایک عظیم اُسٹاد ، تونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ما ہر اسانیات اورایک بهت برے محقق اور نقاد تھے۔ لیکن انہیں ابنی اس بڑائی كاذرائجي احساس منيس نها- وهطا لبعلمول كي طرح رسن مقف عام انسانول کی سی زندگی بسرکرتے ہتھے۔ منود ونمائش سے انہیں کوئی دلیسی نہیں تھی۔ وہ سخت زندگی گذارتے تھے۔ بوگوں کی جدمت کرتے تھے، ہرایک کادل ہاتھ ميں پنتے تھے۔ محبت أن كانصب العين تھا۔ لكھنے بڑھنے اور علمي ادبي كام كوانبول نے اینااوڑھنا بچھونا بنالیا تھا۔بس میں اُن کی نفرز کے تھی۔ وہ كم آمیز منفي ليكن الجيه لوكول سماجهي طرح ملت منف يونيورس مين أن كما حباب كايك حلقه منفا، اوريه لوگ بين الاقواى شهرت كے عالم اوركر دارك لوگ تھے۔ شام کوان کامعمول یہ تھاکہ ہوٹلول اوررکسیتورانوں میں جانے کی بجائے کتابوں کی دو کانوں میں نظراتنے تھے۔

احتشام صاحب کے مزاج میں فلندری اور درویشی تھی۔ اُمنہوں نے اپنے آپ کو دولت، شہرت، آرام طلبی سب سے بے نیاز کرلیا تھا۔ وہ منہایت سادہ زندگی سبرکرتے تھے۔ لہو ولعب سے انہیں کوئی سروکار شہیں تھا۔ اُمنہوں نے اپنے گھر میں نو دونمائش کے لئے کبھی کوئی ڈرائنگ روم شیں بنایا۔ کبھی کارشیب خریدی، نہھی کاررکھنے کارا دہ کیا۔ وہ سائیکل باتا بکے بریو نیورسٹی جاتے تھے۔ شام کوبا ہر لگلتے تھے تو عام طور پر بیدل چلتے سے ۔ وہ بھی کسی کلب کے میر شنیں ہوئے۔ کبھی نکھنؤ کے دوران قیام میں سوط شہیں بہنا پڑا۔ لیکن وطن واپس آگرا شہوں نے سوٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ اُن سوٹ بہننا پڑا۔ لیکن وطن واپس آگرا شہوں نے سوٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ اُن کے پاس اپنے مکان میں صرف ایک کمرہ نضاجیں کو اُن کی اسٹری یا مطابعے کا کمرہ کہا جا سکتے ہے۔ اس میں ایک میز اور چندگر سیاں اور کتا بول کی کچھ الما یال سے سے سے اس کمرہ کہا جا سکتی ہے۔ اس میں ایک میز اور چندگر سیاں اور کتا بول کی کچھ الما یال مطبع سے ۔

دقی کے دوران قیام میں ایک دفعہ اختشام صاحب نے مجھے میر مابی کا شرف بخشا۔ بیں اس زمانے میں انگلوع کب کالج ہوسٹل کے ایک کرے میں رہٹا تھا۔ اختشام صاحب اسی کمرے میں میر سے ساتھ ٹھمرے۔ اور دی میں میر سے ساتھ ٹھے۔ اور دی میں میر سے ساتھ گئے۔ انگھنؤ وابس جانے لگے تومیں نے مجی اُن سے ساتھ جانے کا پر دگرام بنالیا ، اوراُ نہوں نے بغیر دیزر ویشن کے میر سے ساتھ انٹر کلاس میں سفر کیا۔ اسمیں اس طرح سفر کرنے میں لکیف میر ساتھ انٹر کلاس میں سفر کیا۔ اسمیں اس طرح سفر کرنے میں لکیف میر کا اُنہوں نے میری خاطراس لکیف کو بر داشت کرلیا۔

ابک د فعہ ہم لوگ اُر د و کا نفرنس میں شرکت کے لئے نا گیور گئے۔ امنوں نے میرے ساتھ انٹر کلاس میں سفرکیا۔ لکھنو سے جھالسی ہنچے۔ رات کو دو بحے کا طری بدلی، نا گبور کی گاڑی دو بچے رات سے وقت جھالنی كے اللیشن برآنی-ریل كا ڈب كھی كھے بھرا بوا تھا- دروازہ بندتھا- ہم لوگ کھڑکیوں میں سے اندر داخل ہوتے۔ اُس ڈیسے میں مولانا امتیاز علی خال عرشى صاحب اورد اكثرالوالليث صديقي مجى اليورجاري يقي - انهول نے ہمیں جگہ دی اور ہم اس طرح رات بھر جا گئتے ہوئے نا گیور سنجے ،اور كانفرنس ميں شركت كرمنے اسى طرح الكھنة وايس آئے۔ اعتشام صاحب سے احسانات مجھ پربے شمار ہیں۔ اُنہوں نے مجھے بری محبت اور شفقت کے ساتھ بڑھایا۔ ادب کا ذوق اورمطا سے کا شوق ميرساندر بيداكيا، اور مجهابني رسنماني ساويوں اور نقادوں كى صف بين ميرے لئے جگہ بنادى - امريكيہ گئے تو وہاں سے مجھے لمبے لمبے خط سکھے،جن سے امریکہ کی ہو نبورسٹیوں اور وہاں کے ادیبوں ، نقادوں ، بروفيسرول اورتعليم وتدرس كے ماہرول كے بارے مل ميرى معلومات میں گراں قدراضا فرہوا۔ قیام باکشان کے بعدجب میں نے اور منٹل کالج بنجاب او نیورسٹی لا بور میں اپنی ذمہ داریا ل سبنھا لنے سے لئے رخت سفر باندها تو نه صرف ميرى بهمت افزائى كى بلكه اينے احباب مثلاً سيدسعيد جعفري صاحب ڈیٹی کمشنرلا ہور، ڈاکٹرجا مرحسن بلگرا می صاحب طفرالاحسن صاحب، فضل احمد كريم فضلى صاحب اوركي ايسے احباب كو تعارفي خط لكه حوباكتان مين اس وفت اعلاء مدول برفائز تقے۔ احتشام صاحب کی بدولت مجھے اِن بزرگوں اور دوستوں کی شفقت اور محبت بھی نفیب ہوئی جس کی بدولت پاکشان میں نئ زندگی سے بہت سے مراحل جوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوگئے۔ آج اختشام صاحب اس دُنیا بین منین بین الیکن بین یه محسوس کرتا

ہول کداُن کی خطیم شخصیت میر سے اوپر ساید کئے ہوئے ہے ، اور میںاُس

کی اُن گنت خصوصیات سے سائے بین زندگی کی بیئی ہے اور دُشوارگذار راہوں

پرسکون و اطمینان کے ساتھ گام زن ہوں - اُن کے ساتھ جو وقت بین
نے گذارا ہے ، اُن کے قدموں میں دہ کر جو کچھ میں نے عاصل کیا ہے ،
جو کچھ اُن سے سیکھا ہے ، اُس کی گر تی اور ونشنی آج بھی میری رہنمائی
کرتی ہے ، اور اس رہنمائی کی بدولت زندگی کی اُن گنت نئی منزلوں سے
مری ہونے کا شوقی فراواں میر سے اندر جذب وجبوں کے طوفانوں کو
موج ذن کرتا، اور مجھے او بیخے شروں میں بینغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔
موج ذن کرتا، اور مجھے او بیخے شروں میں بینغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔
موج ذن کرتا، اور مجھے او بیخے شروں میں بینغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔
موج ذن کرتا، اور مجھے او بیکھ شروں میں بینغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔

## حسٹس ڈاکٹرایس-اے-رہن

دُاكْرْجِيْس ايس- اسے رحمن ايك عظيم انسان ، ايك فابل افسر، ايك با وقارجج علم وادب کے ایک پرستار، ایک بلندیا یہ شاعرا ورا دیب تھے۔ اینی منصبی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اینازیادہ وقت علم وادب کے مطالعے میں گذارتے تنے۔اُن کا مطالعہ وسلع متھا۔ا منیس قدیم اور جدیدادب دولوں سے کہری دلجینی تھی۔ وہ ادیب نواز بھی تھے، اور ہرادیب کی خدمت كے لئے ہروقت نیار رہتے تھے۔ اُن كا خاصا وقت ادیوں اور شاعوں كے ساتھ گذر تا تھا۔مشاعروں کی صدارت بڑسے شوق سے کرتے تھے۔ادبی جلسول میں باقاعد کی سے آنے تھے۔ادیبول کے معاملات میں گہری دلجیبی لیتے منے یعلیم سے بھی انہیں لگاؤ مضا۔ پونیورسٹی کے معاملات ومسائل كوسلحها ني مي وه بميشه ميش بيش ريت مقد خصوصاً تحقيق كاجوكام يونيورستي ميں ہوتا مضا ، ائس ميں اُنهيں گهرى دلجيبي تفي -پاکستان آنے سے قبل میں نے اُن کے بارسے میں بہت کچھ سُن رکھا تھا۔ دِ تِی میں بخاری صاحب، تا تیرصاحب، فیض صاحب، مولانا جامعلی خال صاحب اورحميدا حمدخال صاحب وغيره سيح جب بهي مُلاقات بهوتي تفي تو

رحمان صاحب کی علم دوستی اورادب نوازی کا ذکر ضرور بوتا مخفا۔ اوراس طرح میسر سے ساتھ اُن کا غائبا نہ تعارف قیام پاکشان سے قبل ہی بوج کا مخفا، اور دہ میسر سے لئے ایک جانی بیجانی شخصیت متھے۔ جب میں تقیم کے بعد باکشان آیا توان سے باقاعدہ تعارف بوا، اور جو کچھ میں نے اُن کے بار سے بین سُنا متضا، اسپیں ویسا ہی یا با۔

بیں نے بہلی بار اُسنیں الحمرا اُرٹ کونسل کے ایک جلسے میں دیجا۔ وہ
اس جلسے کی صدارت کے لئے آئے تھے۔ جلسے سے قبل بہیں اُن سے میری
بہلی مُلاقات ہوئی۔ بڑی محبت اور تباک سے ملے۔ حال احوال بوجھا۔ دِلّی
کے حالات دریا فت کئے، اور ننٹل کانچ اور بنجاب بو نیورسٹی سے بارے میں
مجھ سے باننیں کیں، اور آخر میں یہ کہ کر جلسے کی صدارت کرنے کے لئے جلے
گئے کہ آب تو آب لا ہورمیں ہیں۔ انشا مالندملاقات ہوتی رہے گی۔ اور ننٹل کالچ
اور بنورسٹی میں کوئی مسئلہ در مبیش ہوتو مجھے بنا یئے گا"

جند کمحول کی اس مُلافات بیس نے یہ محسوس کیا کہ رحمان صاحب نہایت ہمندب، شاکستہ، انسان دوست اور مجبت والے آدبی بیں۔ وہ آئی۔ سی۔ ایس خصے۔ بہت بڑے افسر سے لیکن اُن کی شخصیت بیں افسر سے کا شائخہ کس بیس نے نہیں دیکھا۔ وہ مختلف محفلوں میں ایک ایک ادب اور شاعر سے برابری کی سطح بر بے لکفی سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ بذار شجی کا رنگ بھی اُن کی باتوں میں خاصا تھا۔ مجھے اُن سے اس اندا دا ور دو بے نے بھی مہت مُمتا فرکدا۔

بیمرکم وبیش اسی زمانے ہیں رہمان صاحب عارضی طور بر بنجاب یونیورسی کے واکس چانسلر ہوگئے۔ یہ جگہ یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر ڈاکٹر عُمر حیات ملک صاحب کے انڈونیشیا بین سفیر ہوکر چلے جانے کی وجہ سے عُمر حیات ملک صاحب کے انڈونیشیا بین سفیر ہوکر چلے جانے کی وجہ سے خالی ہوئی مقی ۔ ڈاکٹر ملک ہی نے مجھے آفر بھیج کہ نیجاب یونیورسٹی کے شعبتہ خالی ہوئی مقی ۔ ڈاکٹر ملک ہی نے مجھے آفر بھیج کہ نیجاب یونیورسٹی کے شعبتہ

اُردومیں بلایا تھا۔ وہ میرے ساتھ بڑی مجت سے بیش آتے تھے۔ اُن کے اتی اُردومیں بلایا تھا۔ وہ میرے ساتھ بڑی مجھے افسوس ہوا ۔ لیکن دخمن صاحب نے محملے اس کمی کومحسوس منہیں ہونے دیا۔ وہ میرے لئے ڈاکڑ ملک نے بھی زیادہ شفیق والنس جانساز ابت ہوئے۔

اس زمانے بین صرف دوایک بار ہی اُن سے میری مُلاقات ہوئی۔ وہ بہت مصروف انسان تھے لیکن اُنہوں نے مجھے ضاصا وقت دیا، اور بڑی ہے سے میر سے سنقبل کے بار سے میں باتیں کیں۔ یہ باتیں زیادہ ترمیر سے ادبی کام کے بار سے میں میں میں جواس زمانے کے اہم ادبی دسائل میں شائع ہوئے تھے وہ رحمٰن صاحب نے بڑھے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اِن مضامین برا چھے الفاظ میں تبصرہ کیا، اور اس طرح اُن کی مشفقانہ ہاتوں سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ رحمٰن صاحب کی شفقت تھی کہ اُنہوں نے اِن مضامین کو حوصلہ افزائی ہوئی۔ رحمٰن صاحب کی شفقت تھی کہ اُنہوں نے اِن مضامین کو بسند فرمایا ورنہ اُن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔

بنجاب یونیورسی میں شعبۂ اُردواہمی نیانیا قائم ہوا تھا۔اور نیل کالج میں یونیورسی کے تین شعبے عصے عربی، فارسی اورارُدو۔ان میں ام۔اسے اور بی۔ایک۔ ڈی کی تعلیم دی جاتی ہیں۔ سرکے ساتھ کچھ شسر قی علوم کی جماعتیں بھی تھیں، مولوی فاضل منشی فاضل اورادیب فاضل وغیرہ۔میں شعبۂ اُردومیں نیئر کچرار کی حیثیت سے آیا تھا۔لیکن ابھی جیند میں نے ہی گذر سے سقے کہ کالج کے ادباب اختیار نے یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ ادیب فاضل کو بڑھا نے سے لئے ہے۔ یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ ادیب فاضل کو بڑھا نے سے لئے ہے۔ یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ ادیب فاضل کو بڑھا نے سے لئے ہے۔ یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ ادیب فاضل کو بڑھا نے سے لئے ہے۔ اس سے اتفاق شمیں کیا۔ چنا بخد ایک مُلا قان بیں رحمٰن صاحب سے اس کا ذکر کیا۔

ولمن صاحب نے میری باتین کرفرما یا تیہ بات میری مجھ میں نہیں آئی۔ آپ کوہم نے اتنی دور سے صرف اس لئے تو آفر بھیج کر منیں کبا یا کہ آب صرف ادب فاضل کو بڑھا میں۔ آب کو تو ایو نیورسٹی نے ام ۔ اسے اور بی ۔ ایکے ۔ ڈی کے کام کے لئے بلا باہے۔ میں اس معاملے میں فیصلہ کردوں گا۔ چنا بخدا نہوں نے دوسرے ہی دن ایک مفصل نوط الکے کراس معاملے کوختم کردیا۔ اور اس طرح میری برنشانی دور ہوگئی۔

جندروز کے بعدمیاں بشیراحمدصاحب مدیرهمایون کے ہاں کسی ویوت بس اُن سے ملاقات ہوئی تو اُنہوں نے اس کی تفصیل مجھے سائی، اور کہا کہ اُس اُجھن کومیں نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے۔ اب آب اطبینان سے کام کیجئے۔ اور جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بے لکلفی سے میرسے پاس آئے۔ بہ۔ لارنس روڈ برمیرا قیام ہے۔ آب شام کوکسی وقت بھی میرسے پا س آسکتے ہیں'۔

اس کے بعد کوئی مسلہ تو بیدا منہیں ہوائیکن میں کئی بارائن سے مِلنے کے لئے شام کے وفت اُن کی جائے قیام برگیا۔ اُن سے اِن ملاقانوں میں زیادہ تر ادبی موضوعات، اور خصوصاً مستقبل کے ادبی منصوبوں پر با نیں ہوئیں۔ اِن ملاقانوں میں اُن کی بانوں سے میر سے اندراعتما دبیدا ہوا، اور میں اطمینان سے ملاقانوں میں مصروف ہوگیا۔ سال میں ایک دوکتا بیں شائع ہونے تنگیں۔ ایک کاموں میں مصروف ہوگیا۔ سال میں ایک دوکتا بیں شائع ہونے تنگیں۔ رُمُن صاحب اِن کتابوں کو دیجھ کرخوش ہونے تقے اور ہمیشہ میری ہمت افزائی فرمانے تھے۔

بنجاب یو نیورسٹی کے دوران فیام میں اُن کی اس شفقت اور مجت کی بدولت ہی میں اُر دو کا بروفیسراورا ورنیٹل کالج کا برنسیل ہوا، اور میں نے ان مصروفیات سے ساتھ ساتھ علمی ادبی کام بھی کیا۔

ریمان صاحب می ادبی مزاج کے انسان سے، اوراُ سنادوں کے علمی ادبی کام کو دیجے کرمسترت کا اظہار کرتے سے ۔ اورنشل کالج میں اکثر تشریف لاتے سنے، اورایک ایک اُستا دیے اُس کے علمی کام کے بار سے میں دریا فت کرنے سنے۔ اورنیٹل کالج میں علمی ادبی کام کرنے کی روایت بہت پُرانی تقی ۔ اس لئے اُن کا خیال تخاکه اس روایت کو برقرار رکھنا چاہئے، اور اس روایت کو کالج کے اساتذہ اینے ادبی علمی کاموں ہی سے برقرار رکھ سکتے ہیں۔

رحمن صاحب اساتذہ کی بڑی عزّت کرتے تھے۔ بونیورسٹی کا کوئی اُستاد بھی اُن کیے باس کسی و فنت بھی جا سکتا تھا۔ وہ ان اساتذہ کی بات سنتے تھے؛ اور ہمدردی کے ساتھ اُن کے مسائل کوحل کرتے تھے۔ اُن کے باس سے

كوئي مايوس اورناكام وايس شيس جانا تضا-

یونیورسٹی کے فانون کے مطابق کسی بڑی پوسٹ کو ماصل کرنے کے لئے یونیورسٹی کے اساتذہ کو انٹرولو کے لئے بورڈ کے سامنے بیش ہونا فقری ہوتا نقوا متھا۔ رحمان صاحب اس کو بیند منیں کرتے تھے۔ اُن کے خیال میں یہ اُستاد کے عظیم منصب کی تو بین کے مُسراد ف نھا۔ لیکن یو نیورسٹی کے فانون کی وجہ سے رحمان صاحب طوعاً کر ہا اس کو گوارا کر لیتے تھے۔

ایک دفعہ محصے خود اس کا تجربہ ہوا۔ یونیورسٹی کی ملازمت کے ابتدائی دما نے میں میں نے کسی پوسٹ کے لئے درخواست دی۔ اس کے لئے انٹرویوضروری تھا۔ لیکن جب میں انٹرویو کے لئے سنڈ مکیسٹ روم میں داخل ہوا تو رحمان صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کو انٹرویو ، کرنے کی ضرورت منہیں۔ قانون کے مطابق خانہ بائری ہوگئی۔ آپ آگئے لیس اتنا ہی کا فی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ،

اورزمت کے لئے معدرت "

الیسی باتین کسی امید وارسے رحمان صاحب ہی کرسکتے تھے۔ تہذیب وشاکستنگی اُن کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اساتذہ کا احترام اُن کسے نزدیک ضروری تھا۔ اس لئے وہ اساتذہ کے معاملے میں اس طرح کی سمی باتوں کو ضروری نہیں سمجھتے متھے۔ یو نیورسٹی کے اساتذہ کا احترام کرنے والے میں نے صرف تین وائس چالنسلوا نبی تعلیمی زندگی میں دیکھے۔ ایک تولکھنو والے میں دیکھے۔ ایک تولکھنو

یونیورسٹی کے وائس جانسلراجاریہ نریندر دیو، دوسرے دہلی یونیورسٹی کے وائس جانسلر سے دہلی یونیورسٹی کے وائس جانسلر وائس جانسلرسرمارس گوائرا ورنتیسرے بنجاب یونیورسٹی لا ہور کے وائس جانسلر ڈاکٹر جسٹس ایس -ایسے رحمان!

رحمان صاحب منهایت بیک اور شرلیف انسان تھے۔ اپنے جاہ ومنصب کا احساس ، اوراس کے بینجے میں بیدا ، ہونے والا لئے دیئے رہنے والا انداز میران میں نام کو نہ تھا شرم وحیا اُن کی شخصیت کا زیورتھی ۔ وہ کسی سے آنکھ ملاکہ بات منیں کرتے بخے اُن کی نظری ہمیشہ بنجی رہتی تھیں۔ اپنے ماتحتول مکلکہ بات منیں کرتے بخے اوراسا تذہ کے سانے باقیں منیں کرتے ہے ۔ اوراسا تذہ کے سانے تو وہ صرف اُن کے ایک وقیق کا رمعلوم ہوتے تھے۔ میں نے کہجی اُن کوکسی کے تو وہ صرف اُن کے ایک وقیق کا رمعلوم ہوتے تھے۔ میں نے کہجی اُن کوکسی کے ساتھ تحقی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کبھی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کبھی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کبھی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے اُن کا اظہار بہت دیسے طریقے سے دوستا نہا ورخوش گوارا نداز میں ہوتا نہا۔ اس لئے کہ بہت دیسے طریقے سے دوستا نہا ورخوش گوارا نداز میں ہوتا نہا۔ اس لئے کہ وہ تہذیب، شائشگی اور شرم وحیا کا ایک نمونہ تھے۔

میرے ساتھ اوائی کارقیہ ہمیشہ ایک بزرگ کا ساتھا۔ وہ میرے سے سے شخصے مخصے برشفقت فرماتے تھے۔ میری بات خورا درا ہماک سے سُنتے تھے اور میری بی اللہ میں اللہ

کے بارے میں ضرور دریا فت کرتے تنفے، اوران کاموں کی تفصیل سُن کرسترت کااظہارکرتے متھے جس سے میری ہمت افزائی ہوتی متھی۔ رحمن صاحب صرف جندسال بونيورسٹی کے وائس جانسلردہے۔لیکن اس زمانے میں یونیورسٹی میں صاف ستھری فضایبدا ہوئی۔ رئیسرے کے کئی شجے تفائم ہوئے۔اساتذہ کے احترام میں اضافہ ہوا ،اوران کے زمانے میل نظامیہ سے سی کوکوئی شکایت منیں ہوئی۔ بھرسنڈ کیسے کے ایک اہم ممبری حیثیت سے اُمنوں نے یو نیورسٹی کو مختلف طریقوں سے تعمیر و ترقی سے راستوں برڈالا، اورسرمنصوبان کی صدارت اورنگرانی مین تحمیل سے ہم کنا رہوا۔ میری پرنسلی سے زمانے میں اُنہوں نے اور منٹل کالج کاجشن صدسالہ منافے كا و ول والد اس كامقصداورنيل كاليح كتعليمي علمي ورادبي كامول كاجائزه لبنا اوردُنیا بھرس اُس کی خدمات کومتعارف کروا ناتھا۔ رحمٰن صاحب نے جشن صدرسالكميني كى صدارت قبول كى ، اورس نے اُن كے مشوروں سے جشن صدساله منافے كا ايك ايسا بروگرام بناياجس كوديكه كروه بهت خوش بوئے-شروع شروع مي صرف يدخيال تفاكد من صدساله كيموقع بركه كنابيل شائع كردى جايس كى ،اورايك جلسهكرايا جائے كاجن ميں كچھ مقالے ير خوادئے جائيس سے يمكن جب ميں نے جشن صدسالہ كے موقع برما ہربن علوم مشرقى كى ايك بين الاقوا فى كانفرنس كايروگرام بنايا، اوردُ نياكے تمام اہم ملكول كے بروفيسرون اوراسكالرون كواس مين شركت كى دعوت دى تورحلن صاحب فيطس كوحشن صدساله كےصدر كى حيثيت سے يسند فرمايا ،اوراس سلسلے بيں ميرے جنب وجنول اورجُرائ رندا نه كى داد دى - فنٹر ہما رسے ياس نه ہونے كے برابر عقے۔ رحمن صاحب نے اس کے لئے فنڈ زی فراہی میں مدد فرمائی۔ جشن صدساله كميشى كے اجلاس ميں كئى بارصدارت كے لئے تشريف لائے۔ منایت مفیدمشورے دیئے۔ بروگرام ترتیب دینے میں مجی ہم لوگوں

كوخاصا وقت دیا۔

اس کانتیجہ یہ ہوا کے علوم مشرقی کی یہ بین الاقوا بی کا نفرنس ۹۷۳ میں بہت بڑے بیمانے برہوئی۔ایک ہفتے کے جیج سے شام کاس کے اجلاس ہوتے رہے، اور امریکی، روس، الگلتان، جرمنی، فرانس، جیکوسلو ویکیہ، سعو دی عرب، شام، أردن، تركی، ایران، اورا فغانسان كے مندوبین نے أن بین شركت كى۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام مندوب اپنے تحقیقی ا داروں اور او نیورسیٹوں کے خرج برشركت كرنے كے لا بور آئے، اور أن كى وجه سے لا بورا دراور نشل کالج میں آتھ دس دن کے خاصی رونق اور حیل میں رہی۔ رجمن صاحب إبنى بيے شمار منصبى مصروفيات سے باوجوداس كانفرنس كے بختلف اجلاسول اوراس سے تعلق دوسری تقریبات میں بڑسے ذوق و شوق سے شریک ہوئے ۔اکٹر جلسول کی اُنہوں نےصدارت فرمائی عشایکول اورظمرانوں مس مجی شرکب بوئے،اورافتنا حی اجلاس میں ایک ایساصدارتی خطبه دیاجواورننظل کالجی ان علی بمیشه یادگار رہے۔اورننظل کالج سے قیام اوراس کے مختلف ادوار کی تاریخ بیان کرنے کے بعدا ہوں نے فرمایا۔ أس ادار سے کی تشکیل و ترقی میں جن قد سی نفس بزرگوں نے تنف ا دوار میں حصدلیاان میں جیندایک منازنام بر ہیں۔ ڈاکٹر جی ۔ ڈیلولائٹز مولانا فيض الحسن سبارن يورى بتنمس العلما مولانا عبدالحكيم كلالورى، مضمس العلمامُ فتي مولانا محمرعبدالله لونكي شمس العلما رمولانا محسين آزاد، علامه داكترسر في اقبال ، داكترسرمارك آرل استائن ،سرامس رنلا داكراك -سى وولز، داكرمولوى فحدشفيع ،داكرلكشن سروب ،مولانا عبدالعزيزمين، سيدا ولادسين شادال بلرًا في، حافظ محمود خال شيراني، داكرموس سنگهديوانه، داكر سارى داس مين، داكرسورباكانت، واكرسيدعبدالله بشيخ سرعبدالقادر، واكثر في ما قر، واكثر سيخ عنايت

اللہ، اوربیروفیسروقاعظیم، کالج کی عنانِ انصرام اب ڈاکٹر عبادت برلموی سے ہامتے میں ہے جوایک جانبے بہجانے محفق، نقاداور ادبب ہیں۔"

اس خطبے سے اور منٹل کالج کے ساتھ اُن کی گہری والسکی کا اظہار ہوتا ہے، اور بہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ اور منٹل کالج کے قدیم وجدیداسا مذہ سے کتن جدد کہ جہ منفہ

اور منیشل کالج ہی پرکیا منحصرہے، رحمان صاحب توابنے زمانے ہیں ہملمی اور تدریسی ادار سے سے اسی طرح اپنی دلیسی کا اظہار کرنے ہے۔ ادارہ تقافت اسلامیہ مجلس ترقی ادب، بزم اقبال ادارہ معارف اسلامیہ اولیسے ہی نہانے کتنے اداروں کے وہ صدر تھے، ان اداروں میں جوعلمی کام ہونا تھا، رحمان صاحب خود اُس کی نگرانی کرتے ہے اور بیلم وادب سے اُن کی گہری دالیسی کی دلیل ہے۔

میں منبیں دیچھ سکتے ہتھے۔ میں وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہرخص کی مدد کرنے
کے لئے تیار ہوجانے ہتھے۔ خاص طور برنو جوانوں، طالب علموں، ادیبوں،
شاعروں ادر علمی کام کرنے والوں کے لئے اُن کی شفقت اور محبت بے اندازہ
مخی ۔ اِن سب لوگوں سے وہ اجھی طرح مِلتے ہتھے، اور اُن کی مدد کرنے مِن ہمیشہ ببیش بیش دہتے ہتے ۔ ہرایک کے ساتھ خندہ بیشانی سے بیش آنا اُن کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف تھا۔

ابنى منصبى مصروفيات كيا وجود رحمان صاحب ني خاصاعلمي ادبي كام بھی کیا۔وہ ایک اعلے درجے کے شاعراورادیب عظم،اوراینازیادہ وقت علمی ادبی کامول میں گذارتے تھے۔ اُنہوں نے خزیب کہیں انظمیں کھیں، اورارُدومیں دوسری زبانوں کی شاعری کے ترجے بھی کئے۔ان کےمضامین، خطبات اورمقدمات رسالوں میں مجھرے ہوئے ہیں۔ اُن کی غزلوں اور تظمول كالمكمل مجموعه الجعى بك شائع منيس بواسطيكن إن بس سعيبشيز مختلف ادبي رسائل مین شائع بروی بین اور کیے غرمطبوعه بین شاعری بین وه روایت پسند بونے کے باوجود جدت لیند تھے۔اسیس طرز کہن براڑناسیں آنا مقا۔وہ مرنى ادبى تخرك اوربرنئے دُجان كا خيرمقدم كرتے تھے،اوراس كے علم بردارول بران كى شفقت اور محبت سايد كئة رستى تقى - وه انگريزى، عربي، فارسی اورارُدو زبانول برفُدرت رکھتے تھے، اوران زبانوں میں ادبی زیگ وآبنك كے ساتھ اظہار خیال كرنا ائنين خوب آنا تھا خصوصاً انگريزي اور أردومين جب وه مختلف موصنوعات برلكھتے تنفے توان كے انداز تحريميں السي رواني بشگفتگي اورشا دابي ايناجلوه د كهاتي تفي كداُن كي تخريم و ل كوباربار يرصنه كي خوابش دل مين انگرا أيان سي ليتي تفي -

رمن صاحب ہمیشہ خوش رہتے ہتے، اوردوسروں کوخوش رکھنے کی کوشش کرتے ہتے۔ اُمنیں کمجھے عصد منبیل آتا ہتا۔ صرف ایک د فعمیں نے

أمنيس غضي ديجها، اوريهغصه امنيس ايك غلط بات بيرايا-بوالوں کمیں نے اپنی پرنسلی کے زمانے میں اور منظل کالج کے ایک شعیمیں بڑی کوشش سے ایک بروفیسری جگمنظورکروائی۔ ایک بخص نے اینے ذاتی مفاد کے بیش نظر لونیورسٹی کی ایک کمیٹی میں اس کی مخالفت کی، اوركهاكه في الحال اس يوسط كي ضرورت منيس سے" يه بات رحمن صاحب كے ليے عجيب وغرب مقى-اس ليے انہيں اس بات برغصته آیا-اُنهوں نے اس مخص کوآڑے ہا مفول لیا،اورکہاکہ زندگی میں مہلی دفعہ آج میں نے ایک پوسٹ کے منظور ہوجانے سے بعد کسی اُشاد کو اُس کی مخالفت کرتے بوتے دیجھاہے۔ اوسٹس اورخصوصاً برونسسری اوسٹس آسانی سےمنظور منيس ہونیں ۔ یونیورسٹی کے کسی شعبے میں پر وفیسرنے تقریب بڑا فائدہ ہونا ہے۔شعبے میں اس سے نئی زندگی بیدا ہوجاتی ہے اور تدریس وحقیق کاصیحے ماحول بیدا ہوتا ہے۔اس کی مخالفت میری جھے سے باہر ہے " رخمان صاحب کی یہ ہاتیں سُن کرا وراُنہیں عنصے میں دیکھ کراس شخص کے چېرى بىر بىوائيال أرنى لىكىن، اور دە خاموش بوگيا - رىمان صاحب سے ائس نے معذرت بھی کی اور اُنہوں نے اُس کو معان تھی کردیالیان وہ اُس کے اس احمقان رویے کو کمجی جو لے نیں کئی بارانہوں نے مجھ سے افسوس کے ساتهاس كا ذكركيا-اس لنے كه أس شخص كى يه مخالفت اكيد كك اصولول کیے نطلاف منھی۔

بات یہ ہے کہ رحمان صاحب بگنیا دی طور براکیڈ مک آد بی ہتھے، اور علم وادب کی ترقی کے لئے یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ بروفیسروں کے تقرر کوضروری سمجھتے ہتھے۔ ان معاملات میں اُن کا دویہ ہمیشہ مثبت ہوتا متحا۔ اس معاملے میں وہ میر ہے ہم خیال تھے۔ اس لئے جب بھی میری طرف سے ان شمی کی تجویز سامنے آئی تھی تو وہ ہمیشہ اُس کو سراہتے اوراُس

کی تائیدکرتے ہتے۔ مجھے اُن کی معاونت اور شفقت و محبت کی بدولت اِن خیالات کو عملی جامہ میں اُنے میں مجھے ہمیشہ کا میا بی ہوئی۔
بیجاب یو نیورسٹی نے اکیڈ مک معاملات میں رحمٰن صاحب کی گہری دلیے ہوئی اور علم وادب سے اُن کے شغف کے بیش نظرائنیں ڈی لٹ اور ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگریاں بھی دیں۔ اور منٹل کالج نے نذر رحمٰن کے نام سے تعقیقی اور ادبی مقالات کی ایک ضخیم اور خول جورت جلد بھی اُن کی ضدمت میں بیش کی ، اور حکومت باکتان نے بھی مختلف طریقوں سے اُن کی علمی اور ادبی میں میش کی ، اور حکومت باکتان نے بھی مختلف طریقوں سے اُن کی علمی اور ادبی میں میش کی ، اور حکومت باکتان نے بھی مختلف طریقوں سے اُن کی علمی اور ادبی میں میش کی ، اور حکومت باکتان نے بھی مختلف طریقوں سے اُن کی علمی اور ادبی ضدرمات کا اعتراف کیا۔

لیکن جوکارنا مے اُنہوں نے علم وادب کی دُنیامیں انجام دیئے ہیں اُن کا تقاضا تو یہ ہے کہ اُن کی شخصیت اور شاعری بربا فاعدہ کام کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ کام پنجاب یونیورسٹی اور اور منٹیل کالج ہی میں ہوسکتا ہے ۔کیونکہ وہ اِن اداروں سے بہت بڑے محسن سخے لیکن آج کل ان اداروں کا حال تو یہ ہے کہ اداروں کا حال تو یہ ہے کہ فرصت کاروبار شوق کسے

ذوق نظارة جمال كمال

رحمان صاحب اپنے عبدی ایک اہم تہذیبی اور کمی ادبی شخصیت تھے۔
علم وادب کی دُنیا میں اُن کے کارنا ہے بے شمار ہیں۔ وہ دانش وروں ادیو
علم وادب کی دُنیا میں اُن کے کارنا ہے بے شمار ہیں۔ وہ دانش وروں ادیو
علم وادب کی دُنیا میں اُن کے کئس تھے، قدیم وجدید تہذیبی وادبی روایات کے
حسین امتزاج کے علم بردار تھے۔ وہ ایک اعلا درجے کے شاعراورا دیب
محقق اور نقاد اورا قبال جمشن اس بھی تھے، اور سب سے بڑی حصوصیت اُن
کی شخصیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے ۔۔ ایک ایسے ظیم انسان جب
کی شخصیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے ۔۔ ایک ایسے ظیم انسان جب
کی تلاش وجب و رحمان صاحب کے مجبوب اسلامی مفکر شاعراورانسان دوست
فلسفی مولانا روم کی دیر بینہ آرزو تھی، اور جب کا اظہاراً نہوں نے صدور جباب
وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا۔۔
وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا۔۔

دی شیخ با چراغ بمی گشت گردشهر
کر دام و دوملولم وانسانم آرزوست
زین بم ربان سست عنا صردلم گرفت
شیر نُحدااً و رستم دستانم آرزوست
شیر نُحدااً و رستم دستانم آرزوست
گفتم که یا فت می نه شود حبسته ایم ما
گفت آل که یا فت می نه شود آنم آرزوست

## واکشرعبادت برملوی کی بین سرت بین

اقباليات

ادبی دریافت زنادر فلمی خون کی دریافت اور ترتیب وندوین

۱۱- شكنتلا بمولفهٔ مرزا كاظم على حوان دمع مقدمه اردو دُنيا ، كراجي الدو دُنيا ، كراجي ١١- سفت گلشن ، مولفهٔ مظهر على خال قلا رر سفت گلشن ، مولفهٔ مظهر على خال قلا رر

١١٠ ما دهونل اوركام كندلا ، مظهرعلى خال ولا رمع مقدمه ارُ دو دنیا، کراچی ا دارة ادب وتنقيد، لا بور ١١- ديوان ولا ١٥- گلزار مين مولفه خليل على خال اشك ١١- رساله كائنات ١٤- شكوة فرنك مولفه أغاجحوشرف ١٨- يارگلشن مولفه بيني نرائن جهآل ١٩- دلوان مبتلاء مولفه عبسدالته خال مبتلا ۲۰ د داوان حیدری ، مولفه سید حیدر مخش حیدری ار ۲۱ - مخضرکها بنال ٢٢ - تذكره كلشن بهند ۲۳ - گلزار دانش ( د فتراول) ۲۷- گلزاردانش ( دفتر دوم) " ٢٥ - مرقع مخلص، مولفه آنندرام خلص رمع مقدمه وحواشي ٢٧- داكشرجان كلكرسك كانكريز كظمين مولفة داكشرجان للكرسط ۲۷- نفلیات مندی مبلداول و دوم ٢٨- افساله عشق مولفه اللي خين شوق أكبرا بادى مع مقدمه ٢٩- سياحت نامه مولفه نواب كريم خال مع مقدمه ٣٠- نالهُ ورد ، مولفه صرت خواج ميردرد دارد ونرجمه مع مقدمه) ١٣ - كان الشعرار ، مولفه ميرفي مير رمع مقدمه وحواشي ٣٧- ديوان فارسي مولفة حضرت خواجه مبردرو ٣٣ - حبثن نامه اور نتيل كالحج رجلداول) ١٣٠ - حبين نامه اوربنيل كالج رجلددوم) ٣٥-خطوط عبالحق بنام عبدالله حنينائي رمع مقدمه وحواشي

٣٧ - ارُدوتنقند كارنقا: الجمن نترقی اُردو پاکستان، کراچی ۳۷- روایت کی اہمیت ٣٨- غزل اورمطالعةغزل ٣٩- خطبات عبدالحق : مع مفدمه . ٧ - مقدمات عبدالحق: مع مقدمه أردومركز لابور الا - انتخاب خطوط غالب ۲۷ - تنقیدی زاویے رسلاالدنن مكتئه اردولا بور ر دوسرا ایدستن ارُ دومركزلا بور ۲۳- تنفیدی تجرب ارُدود نياكراجي ١١٧- مومن اورمطالعة مومن ۵۷- جدیدشاعری ٧٧ - كليات مير (مع مقدمه) ٧٤- كليات مومن ۸۷- شاعری اور شاعری کی تنقید ٥٧- سحرالبيان --- الك تنقيدي مطالع اور منتل كالج الابور ٥٠ غالب اورمطالعة غالب رائشرزاكتامي، لابور ٥١ - غالب كافن گلوپ بلشترز، لا بور ۵۲ - اقبال کی اردونتر افنبال اكبيدى ، لا بور ٥٣ - اقبال --- احوال وافكار مكتبة عاليه، لا بور ١٥٥- ميرتقي مير (حيات اورشاعري) ا دارة ا دب و تنقيد، لا بور ۵۵- وتی اورنگ آبادی

۵۷- پاکتنان کے تہذیبی مسائل ا دارهٔ اوب و شقید، لا بور ٥٥- حفرت خواجه ميردرد ۵۸- ادب اورا دبی قدری ٥٩ - تنقنداوراصول تنقند ، ٧ - افسانداورافسانے كى تنقيد ا۲۔ شاعری کیا ہے؟ ۲۲- جهان میر ۲۳- میری غزل ٧٧- منظومات مير ۲۵ - نظیرکبرآیادی ٢٧- جديداردوادب ١٤٠ فورط وليم كالج كي ادبي ضرمات ۲۸- میراس دبلوی 49 - سدحدر محش حيدري . ٤ - داكرمان كلكرسط رلو باز، دائري وغيره ا٤- ارض پاک سے دیار فرنگ ک كلوب يلشرن لا بور اور منشل كالج ، لا بور ٢٧- حشن صدسالها ورمنشل كالج لا بور ٧٧ - حشن اقبال ني دىلى ادارة ادب وتنقيد الايور مے- آزادی کےسائے ہیں ۵۵- اورنشل کا لیج میں تبس سال زیطیع ٧٤- لندن مي ايخ سال

ولاعبادت بربلوي

و الماراد

إدارة ا وَبُ وَتَنِقِيدِ اللهور